جلد: ۴۸-۱۴ شاره: ۴۸،۱

فكر و نظر--- اسلام آباد

# مغرب میں وعوت اسلام--- ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی کاوشوں کا ایک جائزہ معرب میں وعوت اسلام--- داکٹر محمد حمید اللہ کی

اسلام اور مغرب کے تعلقات کی تاریخ باہمی تصادم کھکش رقابت اور نفرت و برگمانی سے عبارت ہے۔ ان دونوں کے مابین روابط کا آغاز میدان جنگ میں ہوا۔ پہلی صدی ہجری میں مسلم افواج کے ہاتھوں سلطنت ہاتھوں شام اور مصر کی مسیحی اقوام کو ہزیت اٹھانا پڑی تھی۔ مشرق میں مسلم افواج کے ہاتھوں سلطنت روم (بازنطینی سلطنت) کا خاتم بعد ازاں ہیانیہ میں مسیحی اقوام کی پے در پے شکستوں نے عالم مسیحیت کے دلول میں اسلام اور مسلم دشنی کے نتج بوئے۔ مسیحی دینی قیادت نے اسلام اور پینجبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور مقدس نمہبی فریان چڑھایا۔ جس کا نتیجہ کے پیروکاروں میں ان دونوں کے بارے میں دشنی کے جذبات کو خوب پروان چڑھایا۔ جس کا نتیجہ طویل محاربات صلیبی کی صورت میں نکلا۔ صلیبی جنگوں میں یورپ کی متحدہ مسیحی قوت کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں شریع درک پینچی۔ مابعد دور میں عثانی ترکوں کے ہاتھوں مشرقی یورپ کی مسیحی اقوام کو ہزیت اٹھانا پڑی۔اسلام اور مغرب کے درمیان صدیوں پر محیط اس سکٹش نے مؤخر الذکر (مغرب) کی نفسیات پرعیق اثرات مرتب کیے۔ اسلام اور مسلم دشنی تو گویا اس کے رگ و ریشہ میں رخ بس عن نظرت بنا کر بیش کیات کو خوب من کرکے اور پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انتہائی کر بہد اور کئی نفرت بنا کر بیش کیات کو انتہائی کر بید ور الکن نفرت بنا کر بیش کیات بالآخر بیر چیز مغربی دنیا میں ''اسلام'' کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں سنگ گائی نفرت بنا کر بیش کیات بالآخر بیر چیز مغربی دنیا میں ''اسلام'' کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں سنگ گران بابت ہوئی۔

تاہم ملت اسلامیہ کی تاریخ کا یہ ایک انتہائی دلخراش بلکہ سید ابو الحن علی ندوی کے بقول انتہائی مشرمناک واقعہ ہے کہ مسلم اقوام نے مسیحی دنیا کو عسکری و سیاسی میدان میں شکست دے کر اس کے بہت سے علاقوں کو تو اپنی قلمرومیں شامل کرلیا اور وہاں (بالخصوص اسپین میں) اسلامی تہذیب و تدن کے گہرے نقوش بھی شبت کیے۔ تاہم وہ حریف اقوام میں دین اسلام کی توسیع و اشاعت کی طرف

سے غفلت اور شدید کوتابی کی مرتکب ہوئیں۔ مسلم حکومتوں اور مبلغین و دعاۃ دونوں نے اسلام کے پیغام کو پورپ کے قلب و جگر میں داخل کرنے کی کوئی مؤثر کوشش ہی نہیں کی (۳)۔

مغرب اور اسلام کا جدید دور میں وسیع پیانے پر رابطہ انیسویں صدی عیسوی میں ہوا۔ تازہ دم و پر عزم سائنسی علوم و فنون اور جدید سامان حرب سے لیس مغرب، زوال و انحطاط سے دوچار عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور بڑی سرعت سے اس کے کثیر ممالک پر تسلط جما لیا۔ قوت و طاقت کے نشہ سے سرشار مغرب نے محکوم و مفتوح مسلم اقوام کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب و معاشرت کا تاربود بھیرنے کا بورا بورا اہتمام کیا۔ مسلم ممالک میں وسیع پیانے پر دین مسجمت کی توسیع و اشاعت کا بیڑا بھی اٹھایا گیا (۱۳)۔

نو آبادیاتی دور میں بعض سای اغراض سے مغرب میں اسلام اور پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت اور ان کی ساجی اقدار کے بارے میں تحقیق و مطالعہ کی تحریک "استشر اق" کا آغاز ہوا۔ مستشرقین نے اسلام اور مسلمانوں کا مطالعہ غیر جانبدارانہ طور اورخالص علمی انداز میں کرنے (شاید اس صورت میں اہل مغرب حق و صدافت کی بازیافت میں کامیاب ہو جاتے) کے بجائے حقائق کو خوب مسنح کرکے پیش کیا۔ اسلام کو ایک وحقیٰ غیر مہذب و غیر متدن قوم کے بجائے حقائق کو خوب مسنح کرکے پیش کیا۔ اسلام کو ایک وحقیٰ غیر مہذب و غیر متدن قوم کے انہامات کا نشانہ بنایا گیا۔ اسلام شعار و اقدار کی خوب سنتیص کی گئی(۵)۔ یوں مستشرقین کا مطالعہ اسلام مغرب میں "دعوت و تبلیخ اسلام" میں ممہ و معاون ہونے کے بجائے خود اس کی راہ میں ایک اسلام مغرب میں "دعوت و تبلیخ اسلام" میں ممہ و معاون ہونے کے بجائے خود اس کی راہ میں ایک معاشروں کے اعلی تعلیم یافتہ طبقات کو "اسلام" کی ابدیت و حقانیت کے بارے میں شک و شبہہ میں متاثروں کے اعلی تعلیم یافتہ طبقات کو "اسلام")۔

نوآبادیاتی دور میں سلم معاشروں کی دینی قیادت (علاء و صوفیاء) کی تمام تر قوت خارجی اثرات یعنی مغربی تہذیب و تدن افکار و نظریات اور سیحی مشنریوں کی بلغار کے مقابلہ میں موروثی مسلمانوں کے دین و عقیدہ اسلامی علوم و فنون اور تہذیب و معاشرت کے تحفظ و بقاء کی کوششوں میں صرف ہونے لگی تھی۔ علاء و صوفیاء نے دینی علوم کی تعلیم و تدریس اور روحانی تربیت جیسے وظائف کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ جارح مغربی استعاری طاقتوں کے خلاف علم جہاد بھی بلند کر رکھا تھا<sup>(2)</sup>۔ یوں اس دور میں مغرب کی فاتح و حاکم اقوام کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کا کام اکثر و بیشتر

نگاہوں سے اوجھل رہا۔ البتہ بعض جدید تعلیم یافتہ مسلمان دانش وروں کی طرف سے اہل مغرب کو "اسلام" سے متعارف کرانے کی جو کوششیں ہوئیں وہ انہیں اسلام کی طرف مائل و راغب کرنے میں کچھ موَثر ثابت نہ ہوسکیں (۸)۔

انیسویں صدی کے رائع آخر سے مغرب میں دعوت و تبلیغ اسلام کے برے وسیج امکانات پیدا ہوئے۔ مشیت الی سے مغربی اقوام کی مسلم نو آبادیات الجزائز مرائش تونس موریطانیہ، برصغیر پاک و ہند جنوب مشرقی ایشیا کے مسلمان ممالک اور دنیائے عرب سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جدید مغربی تعلیم کے حصول یا پھر روزگار کی تلاش اور کاروبار کے سلسلہ میں مغربی ممالک میں پہنچنے گے۔ بیسویں صدی کے اختام تک مغرب میں جا کر آباد ہونے والے ان مسلمان افراد کی تعداد کئی ملین کو بیسویں صدی کے اختام تک مغرب میں جا کر آباد ہونے والے ان مسلمان افراد کی تعداد کئی ملین کو جا کہنچی۔ برطانیہ فرانس پرتگال جرمنی کینیڈا اور ریاست بائے متحدہ امریکہ کے مختلف شہروں میں تو متعدد چھوئی چھوئی مسلمان آبادیاں وجود میں آ گئیں۔ مغربی ممالک میں سلم آبادی کی موجودگی سے بجا طور پر یہ توقع کی جا سختی تھی کہ وہ اہل مغرب کے سامنے ''دعوت اسلام'' موثر طور پر پیش کرے گا جاتی ہوئی اور اسلامی اظاتی و کردار اور طرز زندگی (معاشرت) کا نمونہ پیش کرے مغرب میں وعوت اسلام کے سامنے ''اسلام'' کی طرف مائل کرنے میں مؤثر کردار ادا کرے گی۔ یوں وہ مغرب میں وعوت اسلام کے سلسلہ میں امت کی گزشتہ کوتاہیوں کا ازالہ کر سکے گی۔

بلاشبہ گزشتہ صدی کے دوران (بالخصوص بیبویں صدی کے نصف آخر بیں) مغربی ممالک بیں سلم آبادی کی دین سرگرمیوں بیں اضافہ اور بہتری ہوئی ہے۔ بینکڑوں کی تعداد بیں ساجد تغیرہوئی ہیں۔ اسلامی مراکز اور دینی مدارس کے علاوہ سلم اسکول قائم ہوئے ہیں۔ متعدد اسلامی اشاعتی ادارے وجود بیں۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں متعدد اسلامی تنظیمیں بھی سرگرم عمل رہی ہیں اور ان سب کی تنجے میں 'اسلام کی اشاعت و توسیع'' کے عمل کو قدرے تقویت پیچی ہے۔ چنانچہ بزاروں کی تعداد میں غیر مسلم طقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں '<sup>(9)</sup>۔ تاہم اس حققت سے انکار ممکن نہیں کہ مغرب میں میں غیر مسلم طقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں <sup>(9)</sup>۔ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ مغرب میں ممالک میں ایسی مسلم دینی قیادت بالفاظ دیگر ایسے علماء اور مبلغین و دعاۃ کا فقدان رہا ہے جو ایک ممالک میں ایسی مسلم دینی قیادت بالفاظ دیگر ایسے علماء اور مبلغین و دعاۃ کا فقدان رہا ہے جو ایک طرف دین میں ایسی مسلم دینی قیادت بالفاظ دیگر ایسے علماء اور مبلغین و دعاۃ کا فقدان رہا ہے جو ایک بیدا کردہ مسائل (اخلاق' روحانی، نفیاتی و ساجی) کا صبح ادراک رکھتے ہوں۔ اہل مغرب کی ذبئی و فری ساخت اور ان کی منہی نفیات سے آگاہ ہوں۔ اس کے علاوہ مغربی زبانوں میں اعلیٰ درج کی مہارت رکھتے ہوں اور مغرب کے اسلوب تحریر و تقریر سے واقف ہوں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کی مہارت رکھتے ہوں اور مغرب کے اسلوب تحریر و تقریر سے واقف ہوں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ

عملی زندگی میںاسلامی اخلاق و سیرت اور طرز معاشرت کا نمونہ پیش کرتے ہوں۔ مزید برآں بیہ علاء و مبلغین مسلکی اور گروہی تعصبات سے بالا تر ہو کر آفاقی ''اسلام'' کی ترجمانی کرتے ہوں۔

اسلامی موضوعات پر مغربی زبانوں میں مؤثر اور معیاری کتب کی کمی بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔
اگریزی زبان میں اسلامیات پر ایک انتہائی وسیع کتب خانہ وجود میں آ چکا ہے۔ تاہم مغرب کی دیگر
زبانوں میں ایک کتب جو ''اسلام'' کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کرتی ہوں اب بھی کمیاب ہیں۔ بہرحال
اسباب خواہ کچھ بھی کیوں نہ رہے ہوں یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان مغرب میں ''اسلام'' کو متعارف
کرانے میں کماحقہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ چنانچہ جرمن نو مسلم وائش ور ڈاکٹر مراد ولفرائڈ
ہوف مین یہ کہنے میں حق بجانب معلوم ہوتے ہیں کہ:

''روزمرہ کا مشاہدہ اور تجربہ ہے (اور یہ امر انتہائی افسوساک ہے) کہ اسلامی دنیا سے تعلق رکھنے والے [موروثی] مسلمان بہت زیادہ حد تک دنیائے مغرب میں اپنے نمہب وعقیدہ کا موَثر طور پر ابلاغ نہیں کر پاتے ہیں' کیونکہ ایک مغربی انسان کا طرز فکر اور وہنی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ لہذا داعی کو چاہیے کہ وہ ان کی وہنی و فکری پیش رفت کا مکمل طور پر لحاظ رکھے۔ [اسلام سے متعلق] ان[اہل مغرب] کی تاریخی غلط فہیوں اور ان کی فرہی نفسیات کا بھی (۱۰)''

مراد ہوف مین مغرب میں ''اسلام'' سے متعلق عمومی طور پر پائی جانے والی غلط فہمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے مغرب میں ''دعوت اسلام'' کی حکمت عملی اور اس کے شرائط و مطالبات کے سلسلہ میں رقطراز ہیں:

کامیاب اہل علم اور ساتھ ہی [اپ عقیدہ و مذہب کے] قائل اور باعمل مسلمان کی حیثیت ہے پیش کریں(۱۱)''

مراد ہوف مین مزید رقطراز ہیں (مغرب میں دعوت اسلام کے ضمن میں):

''ہم یہ بات سمجھ لیں کہ دعوت کا سب سے کامیاب طریقہ یہ ہے کہ ہم خالص غیر اسلائی ماحول میں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں خاموثی اور پر امن طریقے سے لیکن اقدامی طور پر اعتماد و اظہار کے ساتھ۔ آج یا کل ہمارے پردوی ضرور[ہماری طرف]متوجہ ہوں گے اور ہماری صفائی سقرائی' راست بازی' دوئی و محبت' ایمان داری و شرافت اور وقار و سنجیدگ سے ضرور اثر قبول کریں گے۔ پھر وہ خود ہی سوال کریں گے اور ہم خود بخود اپنی دعوت کے درمیان ہوں گے (۱۲)۔''

نومسلم وانش ور ڈاکٹر مراد ہوف بین نے مغرب بیں ''وعوت و تبلیخ'' کی کامیاب حکمت عملی کے ضمن بیں جن لازی شرائط اور مطالبات کا ذکر کیا ہے اور ایک کامیاب داعی و مبلغ کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے ، ''وعوت و تبلیغ'' کے میدان بیں سرگرم عمل افراد بیں خال خال ہی ایسے ہوں گے جو اس معیار پر پورا اترتے ہوں گے۔ تاہم عصر حاضر بیں دو نامور شخصیات ایسی بھی ہو گزری ہیں جو اس معیار پر نہ صرف پورا اترتی تھیں بلکہ مرتبہ کمال پر فائز تھیں۔ ابن سے مراد نو مسلم مفکر و دانش ور محمد اسد (۱۹۰۰۔ ۱۹۹۲ء) ہیں (۱۳۱۰)۔ ڈاکٹر محمد اللہ کو تو اس باب بیں اپنے تمام پیش رو اور ہم عصر علاء اور مبلغین و دعاۃ پر تفوق و فضیلت حاصل اللہ کو تو اس باب بیں اپنے تمام پیش رو اور ہم عصر علاء اور مبلغین و دعاۃ پر تفوق و فضیلت حاصل مقی ۔ بلا تردد سے بات کہی جا سخی ہے کہ مغرب بیں دعوت و تبلیغ دین کے سلسلہ میں جو کامیابی آئیس حاصل ہوئی وہ آج تک کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی۔ سطور ذیل میں مغرب میں دعوت اسلام کی حاصل ہوئی وہ آج تک کسی دوسرے کو نصیب نہیں محمد حمید اللہ کی دعوتی و تبلیغی کاوشوں کا جائزہ پیش کیا۔

#### دُاكْرُ حميد الله مغرب مين:

ڈاکٹر حمید اللہ جامعہ عثانیہ (حمیدر آبادکن) سے ایل۔ ایل۔ بی ۔ اور ایم۔ اے کے امتحانات پاس کرنے کے بعد جامعہ عثانیہ (کہ جہال وہ فقہ و قانون بین الممالک کے استاد مقرر کیے گئے تھے) ہی کی طرف سے اسلامی و یورپی قانون بین الممالک کے تقابلی مطالعہ پر شخقیق کے لیے وظیفہ پر جرمنی چلے گئے۔ انہوں نے بون یونیورٹی سے انتہائی قلیل عرصہ (نو دس ماہ) میں اسلامی قانون کے بین

الاقوامی پہلو پر اپنا تحقیق مقالہ کممل کر کے ڈی۔ فل کی سند حاصل (۱۹۳۳ء) کی۔ بعد ازاں وہ پیرس پلو پر اپنا تحقیق مقالہ کممل کر کے ڈی۔ فل کی سند حاصل (Sorbonne) بینورٹی سے گیارہ ماہ کی قلیل مدت میں ''عہد نبوی اور عہد خلافت راشدہ میں اسلامی سفارت کاری'' کے موضوع پر تحقیقی مقالہ کممل (اگست ۱۹۳۳ء) کر کے ڈی۔ لٹ کی سند حاصل کی۔ جرشی اور فرانس بورپ کے دو ایسے ممالک کہ جن کا شار ''استشر اق'' کے اہم ترین مراکز میں ہوتا ہے، میں قیام کے دوران انہوں نے مستشر قین کے انداز مخقیق و تصنیف میں اعلی درجہ کی مہارت حاصل کر کی اور وہاں کے کتب خانوں میں موجود بیش قدر قلمی کتابوں اور مخطوطہ جات سے استفادہ کیا۔ فرانس سے واپسی پر ڈاکٹر مجمد اللہ جامعہ عثانیہ کے شعبہ دینیات اور شعبہ قانون میں درس دیتے رہے۔ سقوط دولت آصفید حیر آباد دکن) سے کچھ عرصہ پہلے وہ نظام کی طرف سے ریاست کی آزادی و خود مخاری کے تحفظ و بقاء کی غرض سے اقوام متحدہ کی سائمتی کونسل میں بیسے گئے سفارتی مشن کے قانونی مثیر کے طور پرایک بار پھر پیرس چلے گئے۔ سقوط کا سائمتہ چش آنے کے بعد وہ واپس نہیں لوٹے اور پھر پیرس بی کے ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ انہوں نے باغی زندگ کا ایک طویل عرصہ (۱۹۲۸ء) بیرس میں گزار دیا۔ آخری چند سال، علالت کے باعث جبکہ ان کی علمی و تحقیق سرگرمیوں کا سلسلہ یکسر موقوف ہو گیا تھا، اپنے عزیزوں کے ہاں امر یکہ بیں بسر کیے۔

ڈاکٹر محمد اللہ پیر میں تقریباً اڑتالیس سالہ قیام کے دوران ہمہ وقت علمی و تحقیق، تصنیفی و تالیفی اور دعوتی و تبلیغی سرگرمیوں میں مشغول رہے۔ جہاں انہوں نے اپنی زندگی صحح تر معنوں میں دین اسلام کے ایک سفیرو ترجمان اور اس کے ایک داعی و مبلغ کی حیثیت سے بسر کی۔ مغرب میں وعوت و تبلیغ کے حوالہ سے محمد حمید اللہ کی کاوشوں کی مختلف و متنوع جہیں ہیں جنہیں حسب ذیل عنوانات دیے جا سکتے ہیں:

- ا۔ متشرقین کے پھیلائے ہوئے زہر کا تریاق۔
  - ۲۔ مغربی زبانوں میں اسلامی ادب کی تیاری۔
- س\_ بین الرزهبی مکالموں، علمی و تحقیق مجالس و ندا کرات اور کانفرنسوں میں اسلام کی ترجمانی۔
  - س\_ نومسلموں میں دعوت اسلام۔
  - ۵۔ مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام۔
    - ان عنوانات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

#### ا منتشرقین کی تحقیقات کے منفی الزات کا ازالہ:

وعوتی نظ نظر سے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا اہم ترین وَین (contribution) یکی ہے کہ انہوں نے اسلام، پنیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وہلم کی سیرت، احادیث وسنن کی تدوین و حفاظت،اور فقہ اسلامی کا مفذ و مصادر کے بارے میں مستشرقین کے پھیلائے ہوئے مغالطوں اور شکوک و شبہات اور ان کے پیدا کردہ منفی اثرات ونتائج کا تریاق فراہم کرنے کی ایک انتہائی مو ثر اور کامیاب کوشش ہے۔ مغرب میں وعوت و تبین اسلام کی راہ میں ایک انتہائی بڑی رکاوٹ (جیبا کہ اشار تا اس مقالہ کے آغاز میں وکوت و تبین اسلام سلی کی ایک انتہائی بڑی رکاوٹ (جیبا کہ اشار تا اس مقالہ کے آغاز میں وکم کی سیرت و اخلاق، آپ کی احادیث و سنن اور فقہ و قانون اسلامی کی ایک ایک تھور پیش کی گئ ہو کہ ان کے مطالعہ کے بعد ایک مغربی انسان کو دین اسلام میں کوئی کشش محسوں نہیں ہوتی اور اس کے دل و دماغ میں اس کے بارے میں نفرت و بلگائی بڑ پڑ لیتی ہے۔ اور تو اور موروثی مسلمان بھی کے دل و دماغ میں اس کے بارے میں نفرت و بلگائی بڑ پڑ لیتی ہے۔ اور تو اور موروثی مسلمان بھی زبانوں اور مستشرقین کی علمی و تحقیق کاوشوں کا زبانوں اور مستشرقین کی علمی و تحقیق کاوشوں کا کے حال سے بیزاری اور اس کے ماضی سے بلگائی پیدا کرنے میں اسلام کے متعقبل سے نا امیدی، اس کے حال سے بیزاری اور اس کے ماضی سے بلگائی پیدا کرنے میں مستشرقین کی علمی و تحقیق کاوشوں کا کروار بڑا انہم رہا ہے۔ سید ابو الحن علی ندوی ، جنہوں نے مستشرقین کی علمی و تحقیق کاوشوں کا اثرات و نتائج کے حضمن میں رقمطراز ہن:

''وہ [مستشرقین ]اپنے کام میں (یعنی اسلام کی تاریک تصویر پیش کرنے میں) اس سبک دی ہنر مندی اور صبر و سکون سے کام لیتے ہیں ' جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ وہ پہلے ایک مقصد تجویز کرتے ہیں اور ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنا ہے' پھر اب مقصد کے لیے ہر طرح کے رطب و یابس' فدہب و تاریخ' ادب' افسانہ' شاعری ' متند ذخیرہ سے مواد فراہم کرتے ہیں اور جس سے ذرا بھی ان کی مطلب برآری ہوتی ہو (خواہ وہ صحت و استناد کے اعتبار سے کتنا ہی مجروح و مشکوک اور بے قیت ہو) اس کو بڑے آب و تاب سے پیش کرتے ہیں اور اس متفرق مواد سے ایک نظریہ کا پورا ڈھانچہ تیار کر لیتے ہیں۔ اکثر مستشرقین اپنی تحریل میں ''زبر'' کی ایک مناسب مقدار رکھتے ہیں' ان کی تحریری نیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں اور ایک متوسط آدمی کا ان کی زد سے نیج کر

mmy

نکل جانا مشکل ہے۔ قرآن سرت نبوی اللی نقہ و کلام صحابہ کرام تابعین ائمہ جمہدین محدثین و نقبها مشاک و صوفیاء رواۃ حدیث فن جرح و تعدیل اساء الرجال حدیث کی صحت تدوین حدیث نقہ اسلامی کے ماخذ نقہ اسلامی کا ارتقاء ان میں سے ہر ایک موضوع سے متعلق مستشرقین کی کتابوں اور تحقیقات میں اتنا تشکیکی مواد پایا جاتا ہے ،جو ایک و تین و حساس آ دمی کو، جو اس موضوع پر وسیح اور گہری نظر نہ رکھتا ہو پورے اسلام سے مخرف کر دینے کے لیے کافی ہے۔۔۔۔ ان میں سے اکثر تصانیف اسلام کی بنیادوں پر میشہ چلاتی ہیں اور اسلام کے سر چشموں (بشمول حدیث و فقہ) کو مشکوک قرار دیتی میں این این اور اسلام کے سر چشموں (بشمول حدیث و فقہ) کو مشکوک قرار دیتی میں این این اسلام کی بنیادوں بر میں این این اسلام کی بنیادوں بر میں این اور اسلام کے سر چشموں (بشمول حدیث و فقہ) کو مشکوک قرار دیتی میں این اور اسلام

سید ابوالحن علی ندوی کوت و تبلیغ اسلام پر بردی گهری نظر ہے مسلم معاشروں میں تیزی سے بھیلتے ہوئے ذبنی و فکری ارتداد کی روک تھام اور مغرب میں وعوت اسلام کی توسیع کے لیے مستشرقین کی علمی تحقیقات کے محاسبہ و ناقدانہ جائزہ کو ایک ناگزیر ضرورت اور عظیم الثان دین خدمت قرار دیتے ہیں (۱۲)۔

#### فاضل مؤرخ ومفكر رقمطراز بين:

روست رقین کے تخریجی و تشکیکی اثرات کو روکنے کی صرف یمی صورت ہے کہ ان علمی موضوعات پر مسلمان محققین و اہل نظر قلم اٹھا کیں اور مستشرقین کی ان تمام قابل تعریف خصوصیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بلکہ ان کو ترتی دیتے ہوئے جو ان کا حصہ سمجھی جاتی ہیں مستدر وصحت مند اسلامی معلومات اور نقط نظر پیش کریں۔ یہ ایکی تصنیفات ہوں جو اپنی حقیقات کی اصلیت (originality) مطالعہ کی وسعت نظر کی گہرائی اور عمق ماخذ کے استناد وصحت اور اپنے محکم استدلال میں مستشرقین کی کمایوں سے کہیں قائق و ممتاز ہوں۔ استناد وصحت اور اپنے محکم استدلال میں مستشرقین کی کمایوں سے کہیں قائق و ممتاز ہوں۔ ان میں ان کی تمام خوبیاں ہوں اور وہ ان کی کمزوریوں اور عیوب سے پاک ہوں۔ ودسری طرف ان مستشرقین کی کمایوں کا علمی محاسبہ کیاجائے ان کی تلمیسات کو بے نقاب کیا جائے۔ [اسلامی ماخذ کے] متن کے سجھنے میں ان کی غلط فہیوں اور ترجمہ و اخذ کیا جائے۔ ان کی ماخذ کی کمزوری اور ان کے اخذ کے مطلب میں ان کی غلطیوں کو واضح کیا جائے۔ ان کی مقاضہ کی جو یہ نیتی مطلب میں ان کی غلطی کو روش کیا جائے اور ان کی دعوت و تلقین میں ان کی جو بد نیتی ہوئے دائر ان اور خطرناک سازش ہے۔ اور بتایا جائے کہ یہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف کیسی گہری اور خطرناک سازش ہے اور ان کے اور ان کی بیاس مان شرک سازش ہے موالے اور ان کی اور خطرناک سازش ہے اور ان کی حدید سلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف کیسی گہری اور خطرناک سازش ہے اور ہتایا جائے۔

سید ابو الحن علی ندوی " اس نوعیت کے کام کی اہمیت و افادیت کی بابت رقمطراز ہیں:

"بیتحقیق کام نہ صرف اس فکری ارتداد کی روک تھام کے لیے سد سکندری ثابت ہو گا جو [عالم اسلام کے] ذبین تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بہائے لے جا رہا ہے اور جو ان ممالک میں مغربی سامراج کے آئی شکنجوں میں گرفتار رہ چکے ہیں، جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے بلکہ مغرب میں اسلام کی رعوت و تبلیغ کے لیے بھی مفید و مدد گار ثابت ہو گا، پھر مشیت البی جس کو سعادت کا پروانہ دینا چاہے گی وہ اسلام کے "چشمہ حیاۃ" کی طرف کشاں کشاں کشاں کشاں آئے گا"(۱۸-الف)۔

سطور بالا میں سیر ابوالحن علی ندوی نے (متشرقین کی علمی تحقیقات کے منفی اثرات کے ازالہ کی غرض سے) بحث و تحقیق اور تصنیف و تالیف کے میدان میں جس نوعیت کی کاوشوں کو عالم اسلام کے لیے ایک ناگزیر ضرورت اور اسے ایک عظیم الثان دینی خدمت قرار دیا ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ اس کی ایمیت سے کما حقہ آگاہ تھے۔ وہ اس کام کو مغرب میں دعوت و تبلیغ کے نقطہ نظر سے ناگزیر گروائے تھے۔ (۱۸۔ب)اس سلسلہ میں ان [محمد اللہ] کے کام (جو کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے نہایت وقع ہے) کے حسب ذیل گوشے انتہائی قابل قدر اور نمایاں ہیں:

الف: انہوں نے ذخیرہ احادیث و سنن کو تاریخی اعتبار و استناد فراہم کیا ہے۔ وہ عالم اسلام کی ان اولین شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے بڑی تحقیق' دلائل' قرائن اور شواہد سے اس بات کو پورے طور سے ثابت کیا کہ صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں حدیث کی تحریر و تسوید اور تدوین کا کام شروع ہو چکا تھا۔ جس میں دور تابعین میں بوی وسعت پیدا ہوئی۔ صحابہ کرام سے یہ پورا ذخیرہ زبانی اور تحریری دونوں طرح سے تابعین کو منتقل ہوا۔ اور ای طرح سے تابعین نے اپنے بعد کی نسل تک بہنچایا۔ اس وقت حدیث کے جتنے مجموعے ہارے سامنے ہیں یہ سب کے سب نہ صرف سند متصل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جہنچتے ہیں بلکہ ہر دور' ہر سطح پرتحریری یاداشیں اور ذخیرہ بھی موجود تھا جس پران کی بنیاد ہے (۱۹)۔ ڈاکٹر محمد محمید اللہ نے صحیح بخاری کے ماخذ کو بھی موضوع تحقیق بنایا اور اس کے اولین ماخذ میں ڈاکٹر محمد محمید اللہ نے صحیح بخاری کے ماخذ کو بھی موضوع تحقیق بنایا اور اس کے اولین ماخذ میں بن منبہ کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث ''صحیفہ ہمام بن منبہ کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث ''صحیفہ ہمام بن منبہ کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث ''صحیفہ ہمام بن منبہ کو دریافت کیا اور اسے مرتب و مدون کر کے شائع کیا '''' کو دریافت کیا اور اسے مرتب و مدون کر کے شائع کیا '''' کو دریافت کیا اور اسے مرتب و مدون کر کے شائع کیا '''ا۔ تدوین و حفاظت حدیث بن منبہ'' کو دریافت کیا اور اسے مرتب و مدون کر کے شائع کیا '''ا۔ تدوین و حفاظت حدیث بن منبہ'' کو دریافت کیا اور اسے مرتب و مدون کر کے شائع کیا رفتان کے بارے میں آپ کی تحقیقات کو بعد میں آپ و الے مصنفین بالخصوص مجمد مصطفیٰ اعظمی نے

٣٣٨

تاریخی شہادتوں اور دستاویزوں سے اور زیاہ مدل اور محکم بنایا اور اس علمی دعویٰ کو اور زیادہ تفصیل سے ثابت کر دیا کہ تدوین حدیث کا کام عبد نبوی سے مجموعہ ہائے احادیث وسنن کی ترتیب و تدوین تک مسلسل طور پر جاری رہا<sup>(۱۱)</sup>۔ محمد حمید اللہ کے گرانقدر علمی و تحقیقی کام کی بدولت آج کوئی مشترق یا مستشرقین سے متاثر کوئی مستغرب ہے بات نہیں کہہ سکتا کہ علم حدیث کی بنیادسی سائی روایات پر ہے۔

ب: واکثر محمد حمید الله نے پینمبر اسلام محمر صلی الله علیه وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی سیرت طیب کے بارے میں مغربی مستشرقین و مؤلفین کے خیالات و دعاوی کی تردید کا کارنامہ غیر معمولی مہارت اور محکم تاریخی دلائل و شواہد کی روشنی میں انجام دیاہے۔ انہوں نے اس غرض سے خود انہی مستشرقین کے اسلوب تحقیق کو اختیار کر کے سیرت النبی علیہ کے متنوع پہلوؤں (دینی، ساجی) معاشی وسیاس اور دستوری و قانونی) کو اس طور سے اجاگر کیا کہ انبیاء و رسل کے ساتھ ساتھ تاریخ عالم انسانی کی عظیم ندهبی و ساسی شخصیتوں ، حکماء اور مصلحین و مدبرین میں آپ صلی الله علیہ وسلم ایک امتیازی شان کے ساتھ عظمت و بزرگ کے ایک انتہائی بلند و بالا مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد مید اللہ نے خصوصیت سے اہل مغرب کو پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت و اخلاق اور دین ساجی معاشی اور سیاس میدانوں میں آپ کے کمالات ہے متعارف کرانے کے لیے مغربی زبانوں(انگریزی، فرانسیی اور جرمن) میں کثیر تعداد میں مقالات کے علاوہ متعدد فاضلانہ تحقیق تصانیف پیش کی ہیں<sup>(۲۲)</sup>۔ بیہ کتب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغربی مشترقین و مؤلفین کے پھیلائے ہوئے زہر کے لیے تریاق کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کا مطالعہ ایک سلیم الفطرت انسان ، کہ جس کے دل و دماغ کو تعصّبات اور ہٹ دھری و عناد نے اندھا نہ کر دیاہو، کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ و شیفتہ بنانے کی پوری بوری صلاحیت رکھتی ہیں(۲۳)۔

ج: ڈاکٹر محمد مللہ کا ایک اہم علمی و تحقیق کارنامہ ہے ہے کہ انہوں نے محکم دلائل قرائن اور شواہد سے متشرقین کے اس دعویٰ کو پورے طور سے غلط ثابت کیا ہے کہ اسلامی قانون در اصل ''قانون روما'' سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسلامی قانون اور قانون روما کے جوہری و حقیق فرق و امتیاز کو بڑی صراحت اور وضاحت سے ثابت کیا ہے (۲۳)۔ اس غرض سے اسلامی فقہ کے ارتقاء ا ور اس کی تدوین اور خصوصیت سے امام ابو حنیفہ کے منہاج پر ان کا کام راہ کشا حیثیت رکھتا ہے (۲۵)۔ اس باب بیں ان کا دوسرا اہم کارنامہ اسلام کے بین الاقوامی قانون کی حیثیت رکھتا ہے (۲۵)۔ اس باب بیں ان کا دوسرا اہم کارنامہ اسلام کے بین الاقوامی قانون کی

جدید خطوط پرترتیب ومدوین ہے ''(۲۲)\_

محمد حمید اللہ نے اپنی تحریروں میں متنشرقین و مسیحی مؤلفین کی کتابوں کا علمی محاسبہ کرتے ہوئے ان کی تلبیسات کو خوب بے نقاب کیا ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث کے متن کے علاوہ کتب نقاسیر و فقہ کی عبارتوں کے سیحفے اور ان کی تحلیل و تشریح میں ان کی غلطیوں کو واضح کیا ہے۔ مستشرقین نے جہاں کہیں بھی اپنی مطلب برآری کے لیے حقائق کو منح کر کے پیش کیا ہے ان کی نشاندہی کی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب کی وہ تحریریں بطور خاص قابل ذکر ہیں جو ان کے قلم سے مشتشرقین و مسیحی مولفین کی کتب پر نقد و تبصرہ کے طور پر نکلی ہیں (۲۵)۔

بلاشبہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی ان تحقیقات و تقنیفات کے ذریعے اسلام کے بارے میں دوت مستشرقین و مغربی مولفین کے پھیلائے ہوئے مفالقوں اور شکوک و شبہات (جو کہ مغرب میں دوت و تبلیغ اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں) کا مخوں دلائل اور شواہد سے رد کر کے ایک بہت اہم د نی خدمت انجام دی ہے۔ انہوں نے مستشرقین کے اسلوب شخیق و تھنیف کو بروئے کار لاتے ہوئے مغرب کے سامنے اسلام کو اسکی اصلی و حقیقی شکل و صورت میں پیش کیا ہے۔ مختلف و متنوع موضوعات پر وسیع و عریض عربی و اسلامی ماخذ سے متند صحت مند معلومات کی فراہمی اور پھر ان کی ایی شکیل پر وسیع و عریض عربی و اسلامی کی حقانیت اور اس کی عظمت و نصیلت اجاگر ہوتی ہو، ان کی تحریوں گئ و تشریح کی جس سے اسلام کی حقانیت اور اس کی عظمت و نصیلت اجاگر ہوتی ہو، ان کی تحریوں گئ منایاں خصوصیات ہیں۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر انہیں بعض علمی و فکری حلقوں کی طرف سے ''عالم اسلام کا جید و ممتاز مستشرق بھی'' قرار دیا گیا ہے (۲۸)۔ پروفیسر فرشید احمد رقمطراز ہیں:

"میری نگاہ میں ڈاکٹر مجمد حمید اللہ مسلمانوں میں پہلے اور آخری مستشرق ہیں۔ مستشرق میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مستشرقین کے طریق تحقیق (methodology) پر ایسی ہی قدرت حاصل کر لی تھی جیسی فزالی نے یونانی فلفے پر۔وہ تحقیق اور طریق تالیف کے باب میں مستشرق ہوئے لیکن اس پہلو سے مستشرقین سے مختلف سے کہ ان کا قبلہ درست تھا۔ ان کے اصل ماخذ قرآن و سنت اور مسلمانوں کے معتبر اہل علم کی تصانیف تھیں۔ انہوں نے اسلام کو جیسا کہ وہ ہے، دنیا کے سامنے پیش کیا۔ البتہ تحقیق و تصنیف، تلاش وجبجو، نفذ و احتساب کے ان تمام ذرائع کو کامیابی اور قدرت کے ساتھ استعال کیا جو مستشرقین کا طرہ امیاز سمجھے جاتے ہیں اور اس طرح علمی میدان میں اہل مغرب کا جو قرض مسلمانوں پر تھا اسے فرض کفایہ کے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے چکا دیا

٣/٠

اور ساتھ ساتھ وہ کیا جے انگریزی محاورے [ میں] paying in the same coin کہا جاتا ہے۔ الحمد للہ(۲۹)۔''

# مغربی زبانوں میں اسلامی ادب کی تیاری:

مغرب میں وعوت و تبلیغ کے حوالہ سے محمد حمید اللہ کا کام صرف مستشرقین کی تصانیف و علمی تحقیقات کے ناقدانہ جائزہ کھائق و واقعات کی روشی میں ان کے علمی احتساب، ان کی دسیسہ کاریوں اور غلطیوں کی نشاندہ تک ہی محدود نہیں رہا۔ انہوں نے گراں قدر ثبت اور تغیری کام بھی انجام دیاہے۔ انہوں نے مغرب میں اسلام کا ایبا مؤثر اور معقول تعارف کرایا ہے اور اس طرح سے اسلامی وعوت پیش کی ہے جو اسلام کے مزاج اور اس زمانہ ا ور اقوام مغرب کی نفسیات کے مطابق ہے۔

محر حمید اللہ اردؤ عربی فاری اور ترکی کے علاوہ اہم مغربی زبانوں انگریزی فرانسین اطالوی جمن اور ہسپانوی پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے اس لسانی مہارت اور استعداد کو دعوتی و تبلیغی مقاصد کے لیے بجر پور طور سے استعال کیا اور ان مغربی زبانوں میں سیرت النبی علیہ اور اسلامی قانون کے علاوہ اسلام کے عقائدہ عبادات اور اس کی معاشرتی معاشی اخلاقی اور سیای تعلیمات پر مختفر لیکن جامع کتب تصنیف کیں۔ اس سلسلہ میں انکی انگریزی کتب افلاقی اور سیای تعلیمات پر مختفر لیکن جامع کتب تصنیف کیں۔ اس سلسلہ میں انکی انگریزی کتب lotroduction to Islam اور اس کی مغروریات کو بیش نظر رکھ کر تصنیف کی گئی ہے نو مسلم ہی کیا مشرق و مغرب میں آباد مسلمانوں کی نئی نسلوں کے بیش نظر رکھ کر تصنیف کی گئی ہے نو مسلم ہی کیا مشرق و مغرب میں آباد مسلمانوں کی نئی نسلوں کے لیے ایک دینی رہنما اور معلم کا درجہ رکھتی ہے۔ موخر الذکر پیروایان مسیحت کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کی غرض سے تصنیف کی گئی ہے (۳۳)۔

دنیا کی تمام زبانوں میں سورہ فاتحہ کے ترجمہ کی اشاعت کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا تھا۔ یہ تراجم فرانس کے اسلامی رسالہ''فرانس اسلام'' (France Islam) اور بعض دوسرے رسالوں میں شائع ہوتے رہے(۲۲)۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ (م ۲۲ کاء) نے اپنی معرکت الآراء تصنیف ''ججۃ اللہ البالغة' میں احکام شرعیہ کی ترجمانی و تشریح کا جو حکیمانہ اسلوب اختیار کیا ہے، محمد حمید اللہ اسے اہل مغرب کو اسلامی احکام و مسائل کی حکمت و فلفہ ذہن نشین کرانے کی غرض سے بڑا مفید خیال کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس تصنیف کا فرانسیمی میں ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اس کام کو اپنے بعض دوسرے علمی منصوبوں پر مقدم رکھتے تھے (۳۷)۔

ای سلسلہ میں محمد حمید اللہ کا ایک اہم کارنامہ امام بخاری کی ''الجامع السجے'' کے وضاحتی اشاریہ کی (عربی کے علاوہ) فرانسیسی زبان میں ترتیب و تدوین ہے۔ اس اشاریہ (جو تاحال غیر مطبوعہ حالت میں ہے) کی اشاعت سے فرانسیسی زبان جانے والوں کے لیے احادیث کے متند ترین مجموعہ سے استفادہ میں آسانی ہو جائے گی۔

مغرب کے مسیحی پی منظر کے پیٹی نظر ڈاکٹر محمد حمید اللہ اپنی تصانیف کے ذریعے اسلام اور دیگر ہذاہب بالخصوص مسیحیت کا تقابلی جائزہ بھی پیٹی کرتے رہے۔ فرانس کے بعض اشاعتی اداروں نے مختلف دینیاتی و مذہبی مسائل پر بعض ایس کتب شائع کی ہیں جن میں مختلف نداہب کے علاء کی تحریری، کہ جن میں مصنفین نے اپنے اپنے نہب کا موقف پیٹی کیا ہے شامل کی گئی ہیں۔ محمد حمید تحریری، کہ جن میں مصنفین نے اپنے اپنی ہی ایک کتاب حضرت ابراہیم پر شائع ہوئی ہے۔ تین ابواب پر مشتمل اس کتاب کا ایک باب ڈاکٹر صاحب کے قلم ( بقیہ دو ابواب یہودی اور عیمائی علاء کے ہیں) سے نکلا ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت ابراہیم کی نبوت و رسالت اور ان کی دعوت فلاء کے ہیں) سے نکلا ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت ابراہیم کی نبوت و رسالت اور ان کی دعوت (طلات سے قبل) میں مسیحی و اسلامی ماخذ کی روثنی میں حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی سوائح عمری بھی تصنیف کر رہے تھے(۲۹)۔ بلاشبہ اس نوعیت کی علمی و تحقیقی سرگرمیاں مسیحی حلقوں میں دعوت کے نقطہ نظر سے بڑی انہیت و افادیت کی حال ہیں۔ ان کی بدولت سابق البامی نداہب اور ان کی انہم نظر سے بڑی انہیت و افادیت کی حال ہیں۔ ان کی بدولت سابق البامی اور دیگر البامی نداہب نظر سے بڑی انہی تعلق کے بارے میں مسیحی حلقوں میں پائی جانے والی غلط فہیوں کے ازالہ میں مدو ملتی ہے۔ کے باہی تعلق کے بارے میں مسیحی حلقوں میں پائی جانے والی غلط فہیوں کے ازالہ میں مدو ملتی ہے۔

ڈاکٹر محمہ حمید اللہ مغرب میں دعوت اسلام کے سلسلہ میں مسیحیت کے تقیدی مطالعہ کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ البتہ وہ مسلمان علاء کی طرف سے مسیحی عقائد و تعلیمات پر وارد کیے جانے والے سطحی و ناکافی معلومات پر مبنی اعتراضات کو غیر موزوں گردانتے تھے۔ پروفیسر ظفر علی قریش کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

"میری دانست میں زیادہ مفید ہے ہو کہ مسیحت کا ہم لوگ مطالعہ کر کے عیسائیوں کو مخاطب کریں، ان کو بیہ سوچنے پر آ مادہ کریں کہ وہ جن چیزوں کو بے غور و فکر مانے چلے آئے ہیں، ان پر غور کریں۔ مثال کے طور پر ان کے "سورہ فاتحہ" اور ان کے "منت باللہ بیسین بیان ہوا ہے کہ حضرت میں تین دن جہم میں رہے یا ہے کہ "اے اللہ ہم کو معاف کر جس طرح ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں" گویا دعا کیا ہے، خدا پر احسان جتایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ لٹریچ ……پورپ اور امریکہ میں بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ گر اولا صحیح معلویات عاصل کرنا ہوں گے۔ ہمارے اعتراضات شلیث وغیرہ پر اب تک واقعی بچگائی انداز کے ہوتے رہے ہیں اس لیے پڑھنے والے عیسائی ان پر صرف ہنس دیتے انداز کے ہوتے رہے ہیں اس لیے پڑھنے والے عیسائی ان پر صرف ہنس دیتے ہیں"،"

ندکورہ اقتباس سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ محمد حمید اللہ مغرب میں وعوت و تبلیغ کے کام کو مؤثر طور پرانجام دینے کے لیے اسلام کے بنیادی ماخذ میں رسوخ کے ساتھ ساتھ گزشتہ الہامی نداہب کی تعلیمات و عقائد سے گہری واقفیت کو بھی ناگزیر گردانتے ہیں، تاکہ دعاۃ و مبلغین اپنے مسیحی خلطبین کے سامنے اسلام کے عقائد و تعلیمات کی بہتر طور پر ترجمانی کرسکیں۔

# س\_ بین المذہبی مکالموں علمی فداکروں (سیمیناروں) اور کانفرنسوں میں اسلام کی ترجمانی:

ڈاکٹر محمہ حمید اللہ کو اپنے علم و فضل اور بلند پایہ تحقیقات کی بدولت مغرب خصوصیت سے فرانس کے علمی و تحقیقی حلقوں میں اسلام کے ایک سربرآ وردہ ترجمان و شارح کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ مختلف غیر مسلم (مسیحی) نہ ہی انجمنوں اور اداروں کی طرف سے بین المذہبی مکالموں چنانچہ مختلف غیر مسلم (Inter-faith dialogue) کہ جن میں دینیاتی و اخلاقی اور روحانی مسائل پر مختلف نماہب کے علاء اور ماہرین اپنے اپنے نہ ہب کا مؤقف پیش کرتے ہیں' اسلام کے مؤتف کی ترجمانی کے لیے محمہ حمید اللہ کو دعوت دی جاتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کام بردی مہارت اور خوش اسلوبی سے انجام ویتے جس کی بدولت بیا اوقات دیگر نماہب کے رہنما اپنے سابق نمہب سے ترک تعلق کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو

جاتے (۱۳)۔ محمد حمید اللہ بین المذہبی مکالموں میں شرکت کے ساتھ ساتھ فرانس اور دیگر ممالک میں مسلم اور غیر مسلم اداروں اور انجمنوں کی دعوت پر مختلف اسلامی موضوعات پر توسیعی خطبات بھی دیتے رہے۔ مختلف کانفرنسوں اور علمی خداکروں میں شرکت اور خطبات ان کی زندگی کا ایک معمول رہا۔ یہ چیز ان کے دعوتی و تبلیغی کام میں بڑی مفید و معاون ثابت ہوئی۔ اس سے آئیس اپنے خیالات مسلم اور غیرمسلم ہر طرح کے لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملتا رہا(۲۲)۔

محمد حمید اللہ فرانس میں مسیحی مشزیوں کی بردھتی ہوئی سرگرمیوں کے پیش نظر مختلف علاقوں میں قائم مساجد اور اسلامی انجمنوں کی طرف سے منعقدہ جلسوں میں ''عیسائیت'' کے موضوع پر لکچر بھی دیتے رہے۔ وہ اپنے لیکچروں میں اسلام اور مسیحیت کی تعلیمات کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے اسلام کی دیگر خداہب پر تفوق و فضیلت کو واضح کرتے (سام)۔ غرض سے کہ (بقول پروفیسر خورشید احمد) ''انفرادی ملاقاتوں سے لے کر تبلیغی دورے اور ملکی اور بین الاقوامی کانفرنسیں ، سس ہر جگہ انہوں [واکثر محمد حمید اللہ] نے دعوت کا کام انجام دیا''(مہم)۔

#### غير مسلمول مين دعوت وتبليغ:

ڈاکٹر محمد مید اللہ کے آغاز شاب میں ان کے پچا اور استاد و مربی قاضی محمود نے ان کو وصیت کی تھی کہ تم فرنگیوں میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا کام ضرور کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس نصیحت کو گرہ میں باندھ لیا۔ وہ فرانس میں قیام کے دوران اس مشن کی بجا آوری میں پورے اخلاص اور دلجمعی سے لگے رہے۔ ان کے ہاتھوں سینکڑوں فرانسینی مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا جن میں کئی عیمائی یادری اور راہب بھی شامل ہیں (۵۵)۔

محمد حمید اللہ دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں کمی خاص طریقہ کے پابند نہ تھے، نہ وہ اس کے لیے تبلیغی جماعت کے ارکان کی طرح کوئی گشت کیا کرتے تھے۔ اس میدان میں ان کو جو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی اس میں دو باتوں کا کردار انتہائی اہم رہا۔ انہوں نے اپنی تحریروں کی گیروں اور نہیں مکالموں میں ہونے والی گفتگوؤں کے ذریعے دین اسلام کو اس طور سے پیش کیا کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے (۲۲)۔ اس باب میں دوسری اہم چیز خود ان کا اپنا ذاتی اخلاق و کردار تھا۔ انہوں نے صحیح تر معنوں میں لوگوں کے سامنے اسلامی سیرت و کردار کا نمونہ پیش کیا۔ خوش اخلاق و تواضع استغناء و قناعت پیندی اخلاص و للہیت ایفائے عہد ملنساری تقوی و ورع و توکل علی اللہ اور عزبیت استغناء و قناعت انہوں کے سامنے الیاں اوصاف تھے۔ وہ غیر مسلموں سے انتہائی خندہ پیشائی و استقامت ان کی سیرت و شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے۔ وہ غیر مسلموں سے انتہائی خندہ پیشائی

اور عزت و احترام سے پیش آتے وہ ان غیر مسلموں سے ان کے کفر و شرک سے نفرت کے بجائے ہمدردانہ اور خیر خواہانہ رویہ اختیار کرتے علمی و تحقیقی کاموں میں ان کی رہنمائی کرتے۔ غیر مسلم ان کے علم و فضل وینداری اور سیرت و کردار سے متاثر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو جاتے۔ مادام میارو وچ نامی خاتون پیرس میں محمد حمید اللہ کے محلّہ میں رہتی تھیں۔ انہیں فاری سکھنے کا شوق تھا تو ان کے پاس آتی رہیں اور کچھ عرصہ کے بعد انہی کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہو گئیں (۲۸)۔ (۲۷) محمد حمید الله ووت و تبلیغ کے سلسلہ میں غیر مسلموں سے میل جول اور ان سے دوتی اور تعلق کو ناگزیر سبجھتے تھے۔ اور وہ خود زندگی بھر اس روش پر قائم رہے (۲۸)۔

فرانس میں مسلم دعاۃ و مبلغین کو وعوت و تبلیغ کے میدان میں مسیحی مشزیوں، ذرائع ابلاغ اور کومت کی طرف سے معاندانہ و مخالفانہ رویہ کا سامنا رہا۔ سیحی مشزی ملک میں اسلام کی روز افزوں اشاعت سے شدید نالاں جبکہ ذرائع ابلاغ اسلام اور اس کے پیروکاروں کے خلاف ایک زبروست بروپیگنڈا مہم میں مشغول رہے ہیں۔ حکومت مسلم آبادی کی دینی و وعوتی سرگرمیوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہے۔ ۱۹۸۰ء کی دہائی کے ربع آخرے فرانس کی سابق نو آبادی ''الجزائز'' میں اسلامی تحریت پند گروہوں اور ریاتی اداروں کے تحریک کی سیاسی میدان میں پیش رفت بالخصوص اسلامی عسکریت پیند گروہوں اور ریاتی اداروں کے ما بین تصادم اور اول الذکر کی طرف سے غیر ملکی بالخصوص فرانسینی شہریوں اور سفارت کاروں کے قبل جیسے واقعات کے فرانس میں ''وعوت اسلام'' پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ چنانچہ سیحی مشنریوں، ،ذرائع جسے واقعات کے فرانس میں ''وعوت اسلام'' پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ چنانچہ سیحی مشنریوں، ،ذرائع ابلاغ اور حکومت شیوں کا رویہ شدید معاندانہ ہو گیا(۲۹)۔ محمد حمید اللہ ان کے اثرات کو محسوں کیے بغیر نہ سکے۔ مظہر متاز قریثی کے نام خطوط میں رقمطراز ہیں:

''یہاں [فرانس میں] اسلام رشمنی ہے کہ روز افزوں ہو ربی ہے، اللہ رحم فرمائے۔۔۔۔۔۔ الجزائر والے احقوں نے فرانیسی سفارت خانے کے سات آدمیوں کو قتل کر دیا، یہاں ہم بھگت رہے ہیں(۵۰)''

تاہم وہ اس معاندانہ ماحول میں بھی میدان دعوت میں پوری طرح سے سرگرم عمل رہے۔ وہ اسلام کی دعوت کو محصت و بصرت کے بہاتھ پیش کرتے رہے اور ان کی کاوشوں کے شبت نتائج بھی برآ مد ہوتے رہے۔ اپنے ایک خط میں رقسطراز ہیں:

"يہاں الحمد لله لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہم موروثی مسلمانوں کاعمل تو نہيں، صرف الله کی ہدایت سے وہ مسلمان ہو رہے ہیں (۱۵) "

The real participants of the state of the st

٣٥٥

#### این ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں:

'' حکومت کالف ہے، چرچ کالف ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، اس کے باوجود لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ سکتا کہ اللہ کی مسلمان ہو رہے ہیں، یہ حیرت انگیز چیز ہے۔ سوائے اس کے پھے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے (۵۲)''

#### ٧- مسلم اقليت كي ديني تعليم وتربيت:

مغربی معاشرہ میں آباد مسلم اقلیت کی سب سے اہم اور بنیادی دینی ضرورت اسلامی تعلیم و تربیت کا ایسا موثر انظام ہے، جس کی بدولت نہ صرف یہ کہ وہ ایک سیکولر اور ندہب بیزار ماحول میں اپنے اسلامی تشخص کو قائم و برقرار رکھ سکے بلکہ ''امت دعوت'' کی حثیت سے اس معاشرہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے سکے۔ یہ کہنا ہے جا نہ ہو گاکہ مغرب میں موجود مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے اسلامی مستقبل کا انحصار ای ضرورت (یعنی دینی تعلیم و تربیت کے موثر انظام) پر ہی ہے (صاب) کے اسلامی مستقبل کا انحصار ای ضرورت (یعنی دینی تعلیم کی حد تک اس دینی و ملی فریضہ کی بجا آوری کے محمد اللہ پیرس میں قیام کے دوران اپنی بساط کی حد تک اس دینی و ملی فریضہ کی بجا آوری کے لیے کوشاں رہے۔ پیرس میں ان کی ذات کو عرب اور افریقی ممالک سے آئے ہوئے طلباء کے معلم و مربی کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ علمی و تحقیقی کاموں میں ان (طلباء) کی راہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کے دل و دماغ میں اسلامی عقائد و تعلیمات کی حقائیت اس طور سے اتارتے تھے کہ وہ ایک باعمل مسلمان وائی و مبلغ کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں (صاب) پیرس میں ان کی قیام گاہ و فی تعلیم کا ایک مسلمان وائی و مبلغ کی حیثیت سے زندگی طلباء کوتھیم دیا کرتے اور تشکیان علم کو اپنے علم و فضل سے سیراب کیا کرتے تھے (۵۵) طلباء اور نوجوانوں میں وہ بے حد مقبول شے۔ وہ ان کو وقت و یہ میں بیرس میں پاکستانی سفارت خانہ سے نمائی دیان میں وہ بے یہ مقبول شے۔ وہ ان کو وقت و یہ میائی سے نمک رہے بیان فران دل شے۔ انتی حاکری، جو ۱۹۹۰ء کی دھائی میں پیرس میں پاکستانی سفارت خانہ سے نمائی دائی میں وہ بے ناہ فران دل شے۔ انتی حاکری، جو ۱۹۹۰ء کی دھائی میں پیرس میں پاکستانی سفارت خانہ سے نمائی دائی میں دائی میں بیرس میں پاکستانی سفارت خانہ سکسکہ رہے، این دائی میں رقبط دیاں میں رقبط دین میں بیرس میں باکستانی سفارت خانہ سکسکہ دیا درائی میں بیرس میں باکستانی سفارت خانہ سکسکہ دیاں میں دونہ بیان میں رقبط دیا کر بیان میں رقبط دیاں میں دیرس میں باکستانی سفارت خانہ سکسکہ دیں دین دوئی میں بیرس میں باکسکہ دی دوئی بیان میں رقبط دی کیں میں دی کھنے کی دوئی میں دوئی بیان میں رقبط دی کرنے میں دوئی کی دیاں میں دوئی بیان میں رقبط دیاں میں دیران میں دیاں دی دوئی تعلی دیں دوئی تعلی دیاں میں دین میں دوئی تعلی دیاں دی دوئی تعلی دیاں میں دیران میں دی دوئی تعلی دیران میں دیاں

"پیرس میں جب بھی بھی ڈاکٹر [محمد حمید اللہ] صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے ہاں پہنچا تو انہیں نوجوان طلباء میں گھرا ہوا پایا، جن میں سے بیشتر کا تعلق شالی افریقہ کے فرانسیں بولنے والے ملکوں سے ہوتا تھا اور جو ان[ڈاکٹر صاحب] سے اسلام، قرآن اور فقہ کے مسائل پر مصروف گفتگو ہوتے تھے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد جن میں امریکی، یورپی اور افریقی شامل تھے، ان کے زیر اثر حلقہ بگوش اسلام ہوئی تھی۔ پیرس میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک انتہائی متاز خاتون مادام ایوا ڈی وترے میورو وی

(Mme Eva de Vitray Meyerovitch) سے بھی متعارف کروایا تھا۔ جن کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا اور جس نے اسلام قبول کر لیا تھا(۵۱)۔"

ڈاکٹر صاحب سے گھر پر تعلیم حاصل کرنے والوں میں فرانسی خواتین بھی شامل ہوتی تھیں۔
ڈاکٹر محمہ حمید اللہ پیرس شہر میں شاہ مراکش کی تغیر کروائی ہوئی مسجد سے ملحقہ المرکز الاسلامی، میں گئ سالوں تک ہر اتوار کو قرآن و اسلام پر درس دیتے رہے اور یہیںان کے ہاتھوں بیبیوں فرانسیسیوں نے اسلام قبول کیا۔ اگرچہ صدر ڈیگال کے دور حکومت میں کچھ عرصہ تک ان کے دروس و محاضرات پر پابندی بھی لگ گئی تھی تاہم بعد میں یہ سلسلہ پھر سے قائم ہو گیا تھا(۵۵)۔ پیرس کی مساجد میں درس و پابندی بھی لگ گئی تھی تاہم بعد میں یہ سلسلہ پھر سے قائم ہو گیا تھا(۵۵)۔ پیرس کی مساجد میں درس و ترایس ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا ایک اہم معمول رہا۔ پروفیسر محمد منور مرزا پیرس میں ان کے معمولات کے متعلق رقمطراز ہیں:

"پیرس میں میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے در دولت پر حاضر ہوا۔ ڈاکٹر صاحب موجود نہ تھے۔
پتہ چلا کہ وہ کسی معجد میں جا کے ضبح صبح ہی بیٹے جاتے ہیں اور دین کی تعلیم کے خواہاں
حضرات کے سوالوں کے جواب عرض کرتے ہیں اور اگر کوئی اسلام قبول کرنے آ جائے تو
اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں "(۵۸)۔

محمد حمید اللہ فرانس میں مسلم اقلیت کی دین تعلیم و تربیت کے لیے ضروری وبنیادی ڈھانچہ (Infrastructure) یعنی مساجد و مدارس اور اسلامی مراکز کی تعمیر و ترقی میں بوی سرگری اور جوش و جذبہ سے مشغول رہے (۵۹)۔ وہ ایسے ہی مقاصد کے لیے قائم اسلامی انجمن ''جمعیۃ الصداقۃ الاسلامیہ' کے خازن اور روح رواں رہے۔ ذیل میں ان کا ایک کمتوب جو ۱۹۹۲ء میں انہوں نے فدکورہ المجمن کے خاز ن کی حیثیت میں، اس وقت کے وزیر اعظم پاکتان محمد نواز شریف کے نام تحریر کیا تھا کا کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے۔ اس خط سے ان کی دلچہیوں اور سرگرمیوں پر روشنی پڑتی ہے۔

"فدا کا احمان ہے۔ آج کل فرانس میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور واحد دن بھی نہیں گزرتا بغیر اس کے کہ متعدد فرنگی مسلمان نہ ہو جائیں۔ فرانس کا دارالسلطنت "پارلین" دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور ایک محلے سے دوسرے میں طویل مسافتیں ہیں، مجدیں ہیں، لیکن روز افزول ضروریات کے لیے نا کافی ہیں، خاص کر مضافات شہر میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے شوازی لردائ۔ وہاں بہت سے دیندار مسلمان بستے ہیں، لیکن کوئی ایبا مکان نہیں ہے جہاں وہ جماعت سے نماز بڑھ سکیں سسسسد "جمعیة الصداقة الاسلامیة" فرانس کی قدیم ترین اسلامی انجمنوں میں سے سکیں سسسسد "جمعیة الصداقة الاسلامیة" فرانس کی قدیم ترین اسلامی انجمنوں میں سے سکیں سسسسد "جمعیة الصداقة الاسلامیة" فرانس کی قدیم ترین اسلامی انجمنوں میں سے

ایک ہے۔ وہ ہفتہ وار دینی ککچر کراتی ہے، اسلامی کتابیں بھی شائع کرتی ہے، جو مقبول ہیں۔ سالہا سال تک وہ ایک ماہوار فرانسیں رسالہ شائع کرتی رہی، جس کا نام تھا ''فرانس اسلام''۔ حقیر راقم الحروف (محمد حمید اللہ) اس [انجمن] کاخازن ہے، طویل اور مشقت بحری تلاش کے بعد اسے 'شوازی لردا' میں ایک مکان ملا، جو فروخت ہو رہا تھا اور ہماری موجودہ ضروریات کے لیے کافی تھا۔۔۔۔۔۔۔ اس کی قیمت تھی ڈیڑھ ملین فرانک، سوائے رجٹری وغیرہ کے کثیر رقم ادا طلب باتی ہے اور مکان فروش نے اس کو قبول کیا کہ یہ مالیتی رقم بالاقساط اسے اوا کی جائے اور یہ بھی قبول کیا کہ ہم مکان کے ایک جھے پر فوراً قبضہ کر ایس۔ چنانچہ وہاں ہم نے بخ وقتہ نمازیں فوراً شروع کرائیں۔ اس زمانے میں سنہ اانماھ لیس۔ چنانچہ وہاں ہم نے بخ وقتہ نمازیں فوراً شروع کرائیں۔ اس زمانے میں سنہ اانماھ ملیان بچوں کے لیے ایک مدرسہ بھی کھول دیا، جس میں آج کل ساٹھ بچے تعلیم کے لیے ذوق وشوق سے آ رہے ہیں (۲۰)۔''

محمد حمید اللہ فرانس میں قائم اسلامی المجمنوں کی دینی و دعوتی سرگرمیوں کی بھی سریرتی کیا کرتے سے۔ وہ ان المجمنوں کے پروگراموں اور دعوتی و تربیتی اجتاعات میں بطور معلّم و مربی ذوق و شوق سے شریک ہوتے، اپنے خطبات اور علمی گفتگوؤں سے شرکاء کے دلوں کو گرماتے، مخاطبین و سامعین کے دینی جذبہ و شوق کو انگیز کرتے (۱۱)، سوال و جواب کی نشتوں میں تشنگان علم کو مختلف علمی و فقہی مسائل کے بارے میں رہنمائی کا سامان بہم پہنچاتے۔ سب سے اہم ہے کہ وہ دینداری اور اعلیٰ اسلامی اخلاق کا نمونہ پیش کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کی پیروی کی ترغیب و تشویق دلاتے۔ رمضان المبارک اور رہنچ الاول کے مہینوں کی مناسبت سے منعقدہ تقریبات میں ان[محمد حمید اللہ] کے خطابات خاص و عام سب کے لیے کیساں کشش و دلجیتی کاباعث ہوتے (۱۲)۔

محمد حمید اللہ نو مسلموں (مرد و زن) کی دینی تعلیم و تربیت کا تو خصوصی طور سے اہتمام کیا کرتے سے۔ انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات ذہن نثین کرانے کے ساتھ ساتھ بیا اوقات ناظرہ قرآن تک خود پڑھایا کرتے سے (۱۳)۔ وہ ان سے مستقل و متواتر ربط و ضبط رکھتے سے۔ انہیں مطالعہ اسلام کی ترغیب دلاتے، ان کی ذبنی سطح کے مطابق نہ صرف یہ کہ مناسب کتب کا انتخاب بلکہ بیرون ملک سے ان کتب کی فراہمی کا انتظام بھی کرتے سے (۱۳)۔ نو مسلموں کی تعلیم و تربیت سے انہیں اس قدر شغف اور انہاک تھا کہ اس میں خلل انہیں گوارا نہ تھا۔ چنانچہ اکثر و بیشتر وہ باہر کے ممالک سے (مختلف جامعات اور دیگر اداروں کی طرف سے) علمی غداکرات (سمیناروں) اور کانفرنسوں میں شرکت یا پھر جامعات اور دیگر اداروں کی طرف سے) علمی غداکرات (سمیناروں) اور کانفرنسوں میں شرکت یا پھر

**ሥ**ዮአ

توسیعی خطبات کی دعوت قبول کرنے سے معذرت کر لیا کرتے تھے(۱۵)۔ نومسلم (بالخصوص اعلیٰ تعلیم یافتہ) حضرات وین رہنمائی کی لیے اکثر و بیشتر انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ ان کے زہنوں میں انجرنے والے اشکالات کا تشفی بخش طور سے مداوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا ان نو مسلموں سے حسن سلوک، ان کے ساتھ ہمدردانہ و خیر خوالمانہ رویہ اور ان کے مسائل میں ولچیسی، ان کے دلوں کو ''اسلام'' پر جمانے کا ایک ذریعہ تھا۔

بلا شبہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا شار دنیائے اسلام کی ان اولوالعزم اور عظیم المرتبت شخصیتوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے تاریخ کے بحرانی ادوار (بالخصوص کہ جب اسلام کو بطور دین معاصر تہذیبو ںاور نظام ہائے افکار کی طرف سے نت نے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا) میں دین کی نصرت و تائید کا قابل قدر کارنامہ انجام دیا، اور جن کی مساعی جمیلہ کے سب سے متزلزل دلوں کو اسلام پر نے ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوئی۔ اسلام کے اس صادق و مخلص داعی نے بچاس ساٹھ برس میں جو ملمی اور تبلیغی خدمات انجام دیں وہ اپنی ہمہ گیری اور اثر و نفوذ کے اعتبار سے بجائبات میں سے معلوم ہوتی ہیں۔ مادی وسائل کی قلت اور کسی قسم کی عکومتی سرپرتی کے بغیر انہوں نے تن تنہا وہ کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر جدید اسلامی تاریخ میں مشکل سے مل سکے گی۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ، جنہیں بجا طور سے فن سیرت نگاری کا مجد د اور امام قرار دیا گیا ہے (۱۲)،
فی الحقیقت میدانِ دعوت و تبلیغ دین کے بھی مجدد اور امام ہیں۔ انہوں نے غیر مسلم مغربی معاشرہ میں
دعوت دین کا ایک نیا اسلوب و منہاج عطا کیا۔ یہ اسلوب غداہب کے تقابلی مطالعہ کے طریق کو
اختیار کر کے نیز اہل مغرب کی غربی نفیات کی رعایت کرتے ہوئے اسلام کے عقائد اور تعلیمات کی
تفییر و تشریح کا ہے۔ محمد حمید اللہ کا یہ اسلوب دعوت و تبلیغ "جو نتیجہ خیزی کے اعتبار سے انتہائی
کامیاب رہا ہے، اپنے اندر غیر مسلم معاشروں میں سرگرم دعاۃ اور مبلغین کے لیے کافی رہنمائی کا
سامان رکھتا ہے۔

#### حواله جات

ا۔ اسلام اور مغرب کے مابین تصادم اور کھکش کے تاریخی سیای اور ندہی اسباب و محرکات اور ان کے اثرات و نتائج، بالخصوص اہل مغرب کی اسلام وشنی کے جائزہ کے لیے دیکھئے:

Asad, Muhammad, Islam at the Crossroads, Lahore: Arafat Publications (1975): 62-82.

270

۲- قرون وسطیٰ میں مسیحی علاء کے تصور اسلام کے لئے ویکھنے:

Southern, R.W., Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge (USA) and London: Harvard University Press, 1978.

س- ندوی سید ابوالحن علی "نی دنیا (امریکه) میں صاف صاف باتین" کراچی: مجلس نشریات اسلام (س\_ن) میں ۱۲\_

۳- اس سلسله میں برصغیر پاک و مند میں برطانوی، شالی افریقه کے ممالک، مراکش تیونس اور الجزائر میں فرانسی جبکه لیبیا میں اطالوی استعار کا کردار بطورخاص قابل ذکر ہے۔ دیکھئے: منگلوری سید طفیل احم، ''مسلمانوں کا روثن مستقبل'' ، لاہور' مکتبہ محمودیئ (۲۰۰۱ء) ص ۱۲۱۔ ۱۲۹ و بمواقع عدیدہ

Hardy, P., The Muslims of British India", London & N. York: Camb. Uni.

Press, (1972); Gordon, David C., The Passing of French Algeria,
London: Oxford University Press, 1966; Asad, Muhammad, The Road to
Mecca, Lahore: Islamic Book Service (1981): 323-336;

۵۔ ''استشرات'' کے سیای، نمبی اور تہذیبی اہداف و مقاصد نیز اسلام اور پیغیبر اسلام کے بارے میں مستشرقین و مسیحی مولفین کی تحقیقات کے لئے و کھیے:

Vitkus, Daniel J., "Early Modern Orientalism, in Western Views of Islam in Medieval and Early Modern Europe, (Eds): Michael Frasseto, and David R. Blanks, London: Hampshire (1999): 207-230; Said, Edward, Orientalism, London, 1978; Hourani, Albert, Islam in European Thought, Cambridge: Camb. Univ. Press, 1991; Rodinson, Maxime, "The Western Image and Western Studies of Islam, in The Legacy of Islam, (Eds.). Joseph Schacht and C.E. Bosworth, Oxford & N. York: Oxford Univ. Press, (1979): 9-62; Rodinson, Maxime, "A Critical Survey of Modern Studies on Muhammad", in Studies on Islam, (Tr. and Ed)., Merlin L. Swartz, New Yourk & Oxford: Oxford Univ. Press, (1981): 23-85; Guenther, Alan M., "The Image of the Prophet as Found in Missionary Writings of the Late Nineteenth Century" in The Muslim World, 90: 1,2 (2000): 43-70; Stubbe, Henery, "The Character of Mahomet and Fablous Inventions of the Christians Concerning Him and His Character", in Islamic Literature, IX: 8,9 (Aug.-Sep. 1957): 105-115;

MO.

Bauben, Jabal Muhammad, "Prophet Muhammad in the West: A Study of Muir, Margoliouth, and Watt". Leicester: The Islamic Foundation, 1996; Khalaf, Samir, "Protestant Images of Islam: Disparaging Stereotypes Reconfirmed", in Islam and Christian-Muslim Relations, 8:2 (1997): 211-229; Smith, Jane I. "Christian Missionary Views of Islam in the 19th- 20th Centuries", in Zafar Ishaq Ansari and John L. Esposito (Eds.), Muslims and the West: Encounter and Dialogue, Islamabad, (2001).

۲- ندوی سید ابوانحن علی "دمسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشکش" کراچی: مجلس نشریات اسلام (۱۸۹۱) ص ۲۵۵-۲۲۴-

2۔ اس سلسلہ میں برصغیر پاک و ہند میں مولانا عبدالرشید گنگوئی محمد قاسم نانوتوی اور ان کے پیردکاروں الجزائر میں امیر عبدالقادر الجزائری اور لیبیا (البرقہ و طرابلس الغرب) میں سنوی تحریک کی جدوجہد کو بطور مثال چیش کیا جا سکتا ہے۔ مؤخر الذکر کے لیے دیکھتے:

Ghazi, Mahmood Ahmad, The Sanusiyyah Movement, Islamabad: Shari`ah Academy, (2001).

۔ اس گروہ کے سرخیل جسٹس سید امیر علی تھے۔ ان کی تصنیف The Spirit of Islam کے نام سے ۱۹۲۲ء میں فروہ کے سرخیل (اشاعت اول ۱۹۱۸ء) جو بعد میں Mohammad کے نام سے ۱۹۲۲ء میں فرین نائل ذکر ہے۔ کی مسلمان دانشور کی طرف سے کی مغربی زبان میں ایک انتہائی اعلیٰ علمی اندن سے شائع ہوئی' قابل ذکر ہے۔ کی مسلمان دانشور کی طرف سے کی مغربی زبان میں ایک انتہائی اعلیٰ علمی و ادبی اسلوب میں کسی گئی کہل کتاب ہے۔ اس کتاب کو اعلیٰ علمی طقوں میں بہت مقبولیت عاصل ہوئی۔ و دکھنے:

Poston, Larry, Islamic Da'wah in the West, N. York: Oxford Univ. Press (1992), and "Becoming a Muslim in the Christian West: A Profile of Conversion to a Minority Religion", in Journal of the Muslim Minority Affairs, XII:I (Jan. 1991): 159-69; Ezzati, Abul-Fazl, An Introduction to the History of the Spread of Islam, London: News & Media (1978).

۱۰\_ و میکھتے:

Hofmann, Murad Wilfried, Review of "Struggling to Surrender- Some Impressions of an American Convert to Islam" by Jeffrey Lang, (Marryland USA, 1994), In Islamic Studies, 36:4 (1997): 682.

اا۔ ہوف مین مراد ولفرائڈ: ''خطبات بیاد خرم مراد'' مرتبہ و مترجمہ سید راشد بخاری در سہ ماہی '' مغرب اور اسلام'' اشاعت خاص بسلسلہ بیاد خرم مراد' ج من ش سریم (جولائی۔ دیمبر ۲۰۰۰ء) ص ۲۸رے، اور فاضل مقکر نے ایک اور جگہ بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ دیکھنے: ''مستقبل اسلام کے سائے میں' مترجم و مرتب (ن-م) نی دبلی:مرکزی مکتبہ اسلامی (۲۰۰۰ء): ص ۳۲۔

- "دمتقبل اسلام کے سائے میں" ص ۳۲۔

المدمح اسد کے احوال و آثار تصانیف و تالیفات اور ان کی وکوتی اہمیت کے جائزہ کے لیے و کھتے:

Hofmann, Wilfried Murad, The Diary of a German Muslim, Koln: IB

Verlag Islamische Bibliothek (1987): 41-43, 50-52, 152-153, and

"Muhammad Asad: Europe's Gift to Islam", in Islamic Studies Op. Cit.,

PP. 233-248; Nawwab, Islmail Ibrahim, "A Matter of Love: Muhammad

Asad and Islam", In Islamic Studies, 39:2 (2000): 155-232.

۱۳۱۰ فاکثر محمہ حید اللہ کے سوان اور ان کی علی و تصنیفی سرگرمیوں کے لیے دیکھے: حمید اللہ، محمہ، "پجیس سال پہلے کی باتیں،" در مجلّہ "روح ترقی" (حمیر آباد۔ دکن) (رمضان و شوال ۱۳۲۱ھ)، ص ۱۳۳۰ قامی، محم سعود عالم، "فاکثر محمہ حمید اللہ "در اسلامی علوم کی شخصی و تدوین "در "تحقیقات اسلامی" (علی گڑھ) ج ۲۲، ش ا (جنوری مارچ سود کا اس ۲۰۰۹ء)، ص ۱۹۵۔۱۱۱۱ موئن پروفیسر عبدالرحمٰن "فاکثر محمہ حمید اللہ" در "المام آر" (البند) ج ۱۲ ش ا (مکن جون جولن جولن جولئ سود ۱۹۰۱)، ص ۱۵۵۔۱۱۱ موئن پروفیسر عبدالرحمٰن "فاکشر محمد الله" در "تر البند) و مسلمان مصنفین"، کراچی: مجلس نشریات اسلام (۱۹۲۲) ص ۱۹۳۷ء فورشید احمہ پروفیسر، "فاکشر محمد الله" در "تر جمان القرآن"، کراچی: اردو اکیڈی سندھ کراچی: محمد الله" در "تر جمان القرآن"، محمد الله ورزی سود کور احمد، "نقذیم" (عبد نبوی کے میدان جنگ از فاکشر محمد الله") راولپنڈی: الدین علی کیشنز (۱۹۷۹ء)، ص ۱۵۵، وری مصنف" "فلا علی "خطبات بہاولپور(۲)" بہاولپور: اسلامیہ بونیورشی (۱۹۹۵ء)، الله کی کیشنز (۱۹۷۹ء)، ص ۱۵۵، والله علی "فلا علی "فلا علی "فلا کی خد مت حدیث" در "دوق" (اسلام آباد) ج والدین سود کی مقائن کی خد مت حدیث" در "دوق" (اسلام آباد) جولی شود الدین سود کی مضائین کا مجموع" از حسن الدین احمد، حدید تالدین احمد حدید تالدین احمد تالدین احمد تالدین احمد تالدین احمد تالدین کی تولید تالدین کرد تو تالدین کردی کور تالدین کردی کورد ت

Binder, Leonard, Religion and Politics in Pakistan, Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press (1963); Ahmed, Manzoorurddin, Pakistan: The Emerging Islamic State, Karachi: The Allies Book Corporation, (1966); 91;Kademoglu, Mahmud Rifat, "Remembering

۱۵ در مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشکش ' ص ۲۵۹ - ۲۲۱ ۲۲۰ مزید و کیھے: وہی مصنف ''اسلامیات اور مغربی متشرقین کے معا اور اور مغربی متشرقین کے معا اور اور مغربی متشرقین کے معا اور طریق کار پر ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم نے انتہائی مختصر کیکن بہت عمدہ بحث کی ہے۔ و کیھے: محمد رفیع الدین، ''اسلای تحقیق کا بدعا، مفہوم، طریقہ' ور''ساطل' (کراچی) ج ۱۲، ش ۵ (مئی ۲۰۰۰ء): ص ۲- ۹-

۱۲ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی تھکش ص ۲۲۰؛ اسلامیات اور مغربی منتشرقین و مسلمان مصنفین و مسلمان مصنفین ص ۱۸۔۹۔

۱۲- مسلم ممالک میں اسلامیات اور مغربیت کی کشکش ص ۲۲۵- ۴۲۸؛ اسلامیات اور مغربی منتشرقین ..... ص ۱۸-۲۰-

۱۸ الف. اسلامیات و مغربی متشرقین و مسلمان مصنفین، ص ۲۳-

۱۸\_پ و کیھئے:

Ataullah, Sadida, "Confessions and Conversations" in Impact, 33:1-3 (Jan-March 2003): 37.

19۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ''حدیث نبوی کی تدوین و حفاظت'' کے نام سے ' صحیفہ ہام ابن منہ'' مطبوعہ کراچی (اکیڈی آف لائف اینڈ لیٹرز، (س س) کے آغاز (ص ۵ لی ۵ کو) میں ایک مبسوط مقدمہ تحریر کیا ہے۔ اس مقدمہ میں انہوں نے بغیر کی انقطاع کے تدوین و حفاظت احادیث وسنن کو قوی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ محمد حمید اللہ کی اس کاوش کے جائزہ کے لیے و کیھئے: خالد علوی ''ڈاکٹر محمد اللہ کی خدمت حدیث'' در ''دوق'' (اسلام آباد) ج 6 ش ۱۰ (ارچ ۲۰۰۳ء) ص ۳۸-۳۳۔

۲۱۔ اس موضوع پر محمد مصطفیٰ اعظمی کی حسب زمیل دو تصانیف کو بروی شہرت حاصل ہوئی ہے۔

Azami, Muhammad Mustafa, Studies in Early Hadith Literature,

Indianapolis (1978). reper. Lahore: Suhail Academy (2001); Studies in Hadith Methodology and Literature, Lahore: Suhail Academy, (2002).

اول الذكر كا عربی ترجمہ خود مصنف كے قلم سے ''دراسات فی الحدیث النوی و تاریخ تدوینہ' كے نام سے الریاض سے طبع (۱۹۷۶ء) ہو چکا ہے۔

۲۲۔ سیرت النی علی اللہ کے موضوع پر محمد اللہ نے اردو اگریزی فرانسی اور جرمن میں سیکڑوں مقالات اور درجوں کتب تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے حسب ذیل کتب کو بہت زیادہ قبولیت و شہرت حاصل ہوئی ہے اور متعدد اداروں کی طرف سے کئی کئی بارطبع ہو چکی ہیں: "عہد نبوی میں نظام حکرانی" طبع فالث کراچی: اردو اکیڈی سندھ (۱۹۸۱ء)" (سول اکرم علیہ کی سیای زندگ" اشاعت ششم کراچی: دارالاشاعت (۱۹۸۳ء)" عہد نبوی علیہ کی سیای زندگ" اشاعت ششم کراچی: دارالاشاعت (۱۹۸۳ء)" عہد نبوی علیہ کی سیای زندگ" اشاعت ششم کراچی: دارالاشاعت (۱۹۸۳ء)" عہد اشرف نبوی علیہ کی سیای زندگ" اشاعت (۱۹۸۳ء) کے میدان جنگ کہ اشرف الاہور: شخ محمد اشرف کہ اشرف کو مید اسلامیات (۱۹۸۳ء) کے اور اسلامیات (۱۹۷۵ء) کی جارہ اسلام کے اس کی جدد اور کارنامی کا جلدوں میں چیزی سے (اشاعت چہارم ۱۹۷۹ء) شاکع ہوئی ہے۔ اس تصنیف کو محمد اسلام حیات اورکارنامی کا جلدوں میں چیزی سے (اشاعت چہارم ۱۹۷۹ء) شاکع ہوئی ہے۔ اس تصنیف کو محمد اللہ کا علمی شاہکار (magnum opus) کہاجاتا ہے۔ اس کی جلد اول کا انگریزی ترجمہ ڈاکٹر محمود احمد کانوں سے نازی کے قلم سے ادارہ تحقیقات اسلام، اسلام آباد نے Islam کون سے عنوان سے شاکع (۱۹۹۸ء) کیا ہے۔

۳۲- سرت نگاری کے میدان میں محمد حمید اللہ کی انفرادیت اور انتیازی شان کے بارے میں محمود احمد غازی رقمطراز بین: '' ذاکر محمد حمید اللہ کو دور جدید کا امام سیرت بلکہ مجدد علوم سیرت کہنا ہے جا نہ ہوگا۔ سیرت پر آپ کا تحقیق کام اپنے انداز کا ایک منفرہ کام ہے۔ آپ نے گزشتہ ساٹھ سال کے دوران سیرت سے متعلق موضوعات پر جو تحقیق کی ہے وہ اپنی وسعت اور تعتی، گہرائی اور گیرائی اور کیفیت کے انتبار سے تاریخ ادبیات سیرت میں ایک نے اسلوب بلکہ ایک نے دور اور ایک نے عہد کے آغاز و ارتقاء کی غماز ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے سیرت سول ﷺ (علی صاحبہا صلاۃ و تحید آپ کے جن پہلوؤں کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے وہ اپنی توی مجدت اور انفرادیت میں ایک عجیب انتیازی شان رکھتے ہیں۔ آپ نے ایس بہت سے سوالات اٹھائے جن کا جواب سیرت کی عام کا بول کا تو ذکر کیا امہات میں بھی نہیں ملا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی تخلصانہ تحقیق اور محمدانہ بصیرت سے ایس بہت سے لا نین عقدے حل کیے اور تلانہ ہیرت کو نئی روشنیاں عطا کیں' و کھیے: '' محمدونہ بصیرت سے ایس جمہدن کی مقدے حل کیے اور تلانہ میرت کو نئی تی روشنیاں عطا کیں' و کھیے: '' محمدونہ اسلوب کے جائزہ کے حمید اللہ کی انفرادیت اور مجہدانہ اسلوب کے جائزہ کے لیے مزید دیکھے: محمود احمد غازی، '' ڈاکٹر محمد اللہ کی انفرادیت اور مجہدانہ اسلوب کے جائزہ کے لیے مزید دیکھے: محمود احمد غازی، ''ڈاکٹر محمد اللہ کی انفرادیت اور مجہدانہ اسلوب کے جائزہ کے جمید اللہ کی متاز ترین محقق''، در ''دکوۃ'' (اسلام آباد) ج، ۹، ش ۱۰، (مارچ عازی، ''داکٹر محمد اللہ کی متاز ترین محقق''، در ''دکوۃ'' (اسلام آباد) ج، ۹، ش ۱۰، (مارچ عادی کے متاز ترین محقق''، در ''دکوۃ'' (اسلام آباد) ع، ۹، ش ۱۰، (مارچ عادی کے متاز ترین محقق''، در ''دکوۃ'' (اسلام آباد) ع، ۹، ش ۱۰، (مارچ عادی کے متاز ترین محقق'' در ''دکوۃ'' (اسلام آباد) ع، ۹، ش ۱۰، (مارچ عادی کے میں سے سے در میں سے متاز ترین محقق'' در ''دکوۃ'' (اسلام آباد) عرب میں سے متاز ترین محقق'' در ''دکوۃ'' (اسلام آباد) عرب میں سے متاز ترین محقود احمد عادی کے متاز ترین محتاز ت

۲۲- دیکھتے : محمد حمید الله، "امام ابو حنیف کی تدوین قانون اسلامی"، کراچی: اردو اکیڈی سندھ (۱۹۸۳ء):

ص ۱۷۷\_۵۴

۲۵- د کیسے "امام ابو صنیفہ کی تدوین قانون اسلامی" ، ص ۱۲-۵۲۔

۲۲۔ اسلام کے قانون بین الحمالک پر ان کا جامع ترین علمی کام The Muslim Conduct of State کی تصنیف و تالیف ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۲۲ء میں حیرر آباد دکن ہے ، دوسرا نظر خانی شدہ لاہور (شخ محمد اشرف) ہے ۱۹۲۵ء میں نکلا۔ اب تک اس کے سات ایڈیشن نکل کچے ہیں اور درجنوں زبانوں میں اس کے راجم بھی ہو کچے ہیں۔ اس حوالے ہے ان (محمد حمید اللہ) کا ایک اہم علمی کام اسلام کے قانون بین الحمالک پر امام محمد الشیانی (۱۳۲۔ ۱۸۹ھ) کی تصنیف ''کتاب السیر الکبیر'' پرشس الائمہ محمد بن احمد بن علی بن ابی سہل السرحی (م ۱۹۷۰ھ/ ۱۹۷۵ء) کی شرح جو ''شرح کتاب السیر الکبیر'' کے نا م سے معروف ہے، کا فرانسینی زبان میں ترجمہ ہے۔ چار جلدوں پر مشتل بیر ترجمہ انقرہ (ترکی) سے شائع ہو چکا ہے۔

اسلام کے قانون بین الممالک کی تدوین نو کے سلسلہ میں محد حمید اللہ کی کاوشوں کے جائزہ کے لیے ویکھنے: غازی، محود احمد: ''خطبات بہاولپور (۲)' ( اسلام کا قانون بین الممالک) بہاولپور: اسلامیہ بدینورٹی (۱۹۹۷ء) ص ۱۳۲۱۔۱۳۵۵مزید دیکھنے: ''ڈاکٹر محد حمیداللہ۔ بیسویں صدی کے متاز ترین محقق'' ، ص ۲۸ ۔ ۳۰۔

۲۷۔ (بطور مثال) متشرق R. Bell کی کتاب" Introduction to the Quran" (ایمینبرا: ایمینبرا یوپیورٹی پرلیں (بطور مثال) متشرق المینبرا یوپیورٹی پرلیں (۱۹۵۳ء)، پر ڈاکٹر صاحب کے" نقد و تبصرہ'' کے لئے دیکھتے:

Hamidullah, Muhammad, A Review of R. Bell's "Introduction to the Qur'an" in "The Islamic Quarterly", 1:3 (Oct. 1954): 239-243;

عراتی عیمائی مؤلف مجید خدوری کی تصنیف "Islamic Law of Nations" (بالٹی مور: ۱۹۲۲ء) پر تبصرہ و ملاحظات کے لئے دیکھنے:

Hamidullah, Muhammad, A Review of Professor Majid Khadduri's "Islamic Law of Nations (Shaybani's Siyar)" in The Islamic Review, 54: 7-8 (1966): 32-35

۱۸۔ مسلمان متتشرق کی اصطلاح غالبًاسب سے پہلے ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے استعال کی۔ دیکھئے :، رفیع الدین، محمد "اسلامی شختیق کا مدعا، مفہوم" [اور] طریقہ"، ص ۹۔۱۰؛

rg\_ خورشید احد، پروفیسر، " و اکثر محمد حمید الله"، ص ۸۵\_

۰۰۰ اس کتاب کا فرانسیم ، جرمن اور اطالوی کے علاوہ بیبیوں زبانوں میں ترجمہ ہوچکا ہے۔ فرانس میں یہ درجنوں بار اسلامی ثقافتی مرکز (Centre Culturel Islamique)اور پاکستان میں شیخ محمد اشرف (لاہور) کی طرف ہے۔ اس کی اشاعت ہوئی ہے۔

۳۱۔ یہ کتاب، شکا گو (امریکہ) اور لاہور سے قاضی پبلی کیشنز کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ ۳۲۔ ویکھتے: مصنف اس کتاب کے دیباچہ میں رقمطراز ہیں:

"Let Christians not neglect that of all the religions in the world, Islam is the only one which confirms them in their basic dogma that Jesus Christ- God bless him- was born of a pious virgin without a father. Islam is not an enemy, but a friend, an ally of the Christians in the face of the whole world. Many non-Muslims, particularly Christians are searching for a small book to begin their study of Islam in general. Many have already been produced. Another in diffidently presented herewith. The Fittest will survive. It is a labour of love, for the sake of God Almighty. For a more comprehensive reading, one may indicate the "Introduction to Ialsm"; Hamidullah, Muhammad, Islam: A General Picture. Lahore: Kazi Publications (nd.): 2-3.

۳۳۔ فرانسین کائل ترجمہ مع حواثی کہلی بار ۱۹۵۹ء میں پیرس میں چھپا جس کا تیرحواں ایڈیشن ۱۹۸۵ء میں نکلا (دیکھئے: محمد حمیداللہ ''عرض حال' (مقدمہ'' تغییر حبیبی'' از محمد حبیب اللہ'' حیدر آباد دکن۔ (س۔ن)۔) اب تک اس کے بیں۔ بیس سے زائد ایڈیشن فکل کیکے ہیں۔

۳۳- محمد حمیداللہ جرمن میں ترجمہ قرآن کے سلسلہ میں مظہر ممتاز قریثی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: "میرا جرمن ترجمہ قرآن سورہ انعام تک جو آ کر رکا تو پھر آ گے نہیں بوھا دوسرے کاموں میں اس قدر پھنسا ہوا ہوں کہ ادھر توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں لمتی۔" (محمد حمیداللہ بنام مظہر ممتاز قریش۔ در"ارمغان" (کراچی) ش ، م ، ۵ (جولائی ۔ دمبر 1991ء) ، ص ۸۵۔ ۵۹- یہ ترجمہ ڈاکٹر صاحب کے غیر مطبوع علمی سرمایہ میں شامل ہے۔

٣٥ محد حميدالله "عرض حال" مقدمه" تفيير حبيبي "، ص ١٥٥ -

۳۹۔ محمہ حمید اللہ نے ''القرآن فی کل اسان' کے نام سے ایک ''کابیات' (bibliography) مرتب کرنا شروع کی تھی کہ دنیا کی کس زبان میں قران مجید کے ترجے کس کس نے اور کب کب کیے ہیں اور بطور نمونہ ہر زبان میں سورہ فاتحہ کا ترجہ بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۳۹۳ھ میں چھپا جس میں تحیس (۲۳) زبانوں کا مواد تھا۔ دومرا ۱۳۹۵ھ میں تینالیس (۲۳) زبانوں کے مواد کے ساتھ اور تیمرا ۱۳۷۱ھ میں کا زبانوں کے مواد کے ساتھ اور تیمرا ۱۳۷۱ھ میں تاکی زبانوں کے مواد کے ساتھ اور تیمرا ۱۳۷۱ھ میں کا خون سے شاکع دبانوں کے مواد کے ساتھ چھپا۔ تینوں ایڈیشن عالگیر تحریک قرآن مجید' حیدر آباد( دکن) کی طرف سے شاکع ہوئے۔ اانااھ تک مؤلف کے پاس تقریباً سوا سو زبانوں کا مواد بچتی ہو چکا تھا جو مالی وسائل کی قلت کے سبب کتابی صورت میں سیجا شاکع نہ کیا جا سکا تاہم سے بہ لحاظ حروف تیجی پیرس کے ماہنامہ ''فرانس اسلام'' میں بہت شاکع ہوتارہا۔ دیکھئے: محمد مید اللہ ''عرض حال'' (مقدمہ'' تفییر حیبی'' از محمد حبیب اللہ) میں مہت شاکع ہوتارہا۔ دیکھئے: محمد اللہ ''عرض حال'' (مقدمہ'' تفیر حیبی'' از محمد حبیب اللہ) میں مہت کے بعض خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈیڑھ وہ سو زبانوں میں سورۃ فاتحہ کے ترجے جمع ہو کھے تھے لیکن خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈیڑھ وہ سو زبانوں میں سورۃ فاتحہ کے ترجے جمع ہو کھے تھے لیکن خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈیڑھ وہ سو زبانوں میں سورۃ فاتحہ کے ترجے جمع ہو کھے تھے لیکن

- افسوں کہ ان تراجم کا مجموعہ ان کے ہاں سے مم ہو گیا (شاید چوری ہو گیا)۔ دیکھنے: محمد حمید الله، خطوط بنام مظہر متاز قریشی در ''درمغان' (کراچی) ش ۴ ۵ (جولائی ۔ دیمبر۱۹۹۷ء) ص ۹۵۔۹۲ مرد
- ۳۷۔ ڈاکٹر صاحب مظہر متاز قریش کے نام رقمطراز ہیں: ''جرمن ترجمہ قرآن کی جگہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی ''ججت اللہ البالغ'' کے فرانسیں ترجمے کو مقدم رکھنا چاہتا ہوں جو الم (ایک چوتھائی) مکمل ہو چکا ہے (''ارمغان' صساا)۔ ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں: ''ججۃ اللہ البالغہ'' کے چار سو (۴۰۰) صفوں کا ترجمہ ہو چکا ہے ابھی دو تہائی کام باتی ہے۔ چار دانگ عالم سے است خط آتے ہیں کہ اپنے علمی کام کے لیے وقت نہیں پاتا'' دو تہائی کام باتی ہے۔ چار دانگ عالم سے است خط آتے ہیں کہ اپنے علمی کام کے لیے وقت نہیں پاتا'' (''ارمغان' ص ۱۲۳)۔ ججۃ اللہ البالغہ کا فرانسیسی ترجمہ تاحال زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکا ہے۔
- ۳۸ محمد الله اس كتاب كے متعلق رقطراز بين: "اس ناچيز پر ايك نيا فريضه لگايا گيا ہے بہال ايك ناشر حضرت ابراہيم عليه السلام پر ايك كتاب تين بابوں ميں شائع كرنا چاہتا ہے۔ ايك يبودى معلومات دوسرا عيمائى معلومات اور تيسرا اسلاى معلومات [پرمشمل ہوگا] ہر باب ۵۰ صفوں ميں ہوگا۔ الله مدد فرمائے گا۔ اتن طویل معلومات كا منا آسان نہيں ، (بنام مظهرممتاز قريش ور "ارمغان" ص ۱۲۳)۔ ايك دوسرے خط ميں لكھتے ہيں "ميں نے حضرت ابراہيم پر مقاله لكھا ہے گر ناشر ست ہے" ("ارمغان" ص ۱۳۲)۔
- ۳۹۔ مصنف مظہر ممتاز قریشی کے نام رقسطراز ہیں: ''ایک نیا کام سر لیا ہے جبکہ پرانے کام ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مختفر سوانح عمری جس میں عیسائی فرقوں کے بے شار اختلافی بیانات اور قران مجید کے بیانات کا مقابلہ ہو''(''ارمغان'' ص۱۲۳)
- مهر بیه خط ڈاکٹر محسین فراتی نے اپنے مقالہ''مرد آفاقی'' مشولہ''اوری اینٹل کالج میگزین' (عدد خاص بیاد ڈاکٹر محمد حید اللہ) ج: ۷۸، ش: ۳٫۳ (۲۰۰۳ء): ص ۸۲۰۸۱ ، میں نقل کیا ہے۔
- ۳۱ سلجون و اکثر عفان ''واکثر محمد حمد الله چند یادین کچھ باتین' ، در' مجلّه عثانیٰ کی ۲ ش ۴ (اپریل جون ۱۹۹۷ء): ص ۵۰ [۵۰]
- ۲۲ و یکھتے: مُومن ڈاکٹر عبدالرحمٰن۔ ''ڈاکٹر محمد حمید اللہ'' در ''الماآٹر'' (الہند) ج ۱۲ ش ۱ (مکن جون جولائی ۲۰۰۳ء)، ص ۲۵۔ ۲۲؛'' ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ کچھ یادیں کچھ 'باتیں'' ،ص ۵۱۔
- ۱۳۵ محمد حمد الله مظہر ممتاز قریش کے نام خطوط میں رقطراز ہیں: "میں نے ربونیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیچر اس لیے دیے کہ وہاں پر مشنری سرگری بہت شدید ہوگئی ہے ....... ربونیوں سے واپسی پر پارلیس میں بھی وہی کچھ ہوا [ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلچر]" ("ارمغان" ص ۱۳۳ سا" ۱۳۵)۔ میں نے سفر نامہ جزیرہ ربونیوں (جنوبی افریقہ) نہیں کھا۔ ربونیوں میں جامع مجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر بھی ایک کلیجر کرایا گیا "رارمغان میں ۱۳۵)
- ۱۹۲۸ خورشید احد، '' واکٹرمحد حمید اللہ''، ص ۸۹۔ واکٹر محد حمید اللہ نے مغرب میں اسلام کے پیغام کی اشاعت میں جو کردار ادا کیا ہے اس کے بارے میں عمر بن عبلاند کا بہ کہنا ہتی بر حقیقت معلوم ہوتا ہے کہ:

"Dr. Muhammad Hamidullah enjoyed a unique stature in introducing

Islam to the West and in fact bringing westerners closer to an objective view of the faith [Islam] and its peoples [Muslims]"'

Abdullah, Omer bin, "Dr. Muhammad Hamidullah: A Lifetime Service to Islamic Scholarship." in Islamic Horizones, (July- August 1999): 23-25.

۳۹۔ ڈاکٹرعفان سلجوق جنہیں پیرس میں ڈاکٹر محمد مید اللہ سے ملاقاتوں کے علاوہ ان کی علمی اور دعوتی و تبلیغی سرگرمیوں کا قریب سے مظاہدہ کا موقع ملا، ڈاکٹر صاحب کے طریق تبلیغ کے متعلق لکھتے ہیں:

"پیرس میں ڈاکٹر صاحب تحقیق و تھنیف کے ساتھ ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت اور ترویج کے لیے سرگری سے مھروف عمل رہتے تھے۔ گر ان کا انداز روایت نہیں تھا۔ انہوں نے مغرب میں اسلام پیش کرنے کے لیے دلائل اور تقابلی مطالعے کا سہارا لیا۔ چنانچہ اس ضمن میں اکثر ساجی تنظیموں اور ثقافتی اداروں کی رعوت پر لکچر دیے جاتے اور اسلام پر کی جانے والی تنقید کا ملل جواب دیتے اور حاضرین کو اس [اسلام] کی حقانیت اور صدافت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے۔ دیکھتے:" ڈاکٹر عفان سلجوق ' ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ پچھ یادیں، پچھ باتیں '

27- مؤمن، پروفیسر عبدالرحلی، "مرحوم و اکثر محمد حمید الله کے ساتھ ایک گفتگو" در "معارف" (اعظم گڑھ)، ج الما، ش ۲ (جون ۲۰۰۳ء)، ص ۲۲۰؛ سید رضوان علی ندوی پیرس میں محمد حمید الله سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز میں: "وُاکٹر صاحب مجھے اندر [اپنے فلیٹ پر]لے گئے وہاں ایک تقریباً چالیس سالہ فرخی خاتون وُاکٹر صاحب سے فاری کی کوئی کتاب پڑھ رہی تھیں" و کھتے: "واکٹر محمد حمید اللہ نقوش و تا ثرات"، ص ۵۰۵۔

۸۹- اس طمن میں ڈاکٹر صاحب کے خیالات کے لیے دیکھتے: ادریس صدیقی، ''اسلام کا بین الاقوای سفیر۔۔ شہرہ آفاق محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے ساتھ ایک روح پرور شام کی روداؤ، در ''اردو ڈائجسٹ، ج ۴۳، ش۲ (فروری ۲۰۰۳ء) ص ۲۹۔

وم الجزائر میں داخلی سیکش کے بارے میں حکومت فرانس اور فرانسینی ذرائع ابلاغ کے رویہ اور اس کے فرانسینی مسلم

#### ebooks i 360.pk

كميوني ير اثرات كے جائزہ كے ليے و كھئے:

Messaoudi, Rashid, "Algerian-Frer.ch Relations: 1830-1991", in Algeria: Revolution Revisited, (ed.) Reza Shah Kazemi, London: Islamic World Report (1997): 20-38.

- ۵۰ محد حيد الله بنام مظهر متاز قريش، "ارمغان" ص ١٢١، ١٥٠-
  - ۵۱ بنام مظهر ممتاز قریشی، "ارمغان"، ص ۱۵۹ ۱۵۰
- ۵۲ مؤمن، ڈاکٹر عبدالرحمٰن، "مرحوم ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے ساتھ ایک گفتگو"، در "معارف" (اعظم گڑھ)، ج الحا، ش ۲ (جن ۲۰۰۳ء)، ص ۲۵۹۔
- ۵۳۔ مغربی ممالک میں مسلم اقلیتوں کے دینی و ثقافتی مسائل کے جائزہ کے لئے دیکھتے: غازی، محمود احمد، ''خطبات بہاولپور(۲)'' (بارہواں خطبہ''مسلم اقلیت جدید لا دینی ریاستوں میں)، ص ۲۰۸۲۔ ۱۹۸۲
- ۵۷۔ اجمد، ڈاکٹر عبدالقدیر، ''ڈاکٹر محمد اللہ کی علم دوتی۔ چند تأثرات'، در ''مجلّه عثانی'' جرن (اپریل۔ جون 19۵۰) میں ۵۳۔ مقاله نگار قانون بین الممالک کی تعلیم کے سلسلہ میں ۱۹۵۴ء سے ۱۹۵۸ء تک، پیرس میں مقیم رے۔ مزید دیکھئے:

Beg, Muhammad Abdul Jabbar, "A Pupil's Memories", in Impact, 33:1-3 (Jan.- March 2003): 33.

۵۵۔ مظہر متاز قریش کے نام ایک خط میں رقبطراز ہیں: "آج کل کاموں کی اتنی کثرت ہے کہ جواب دینا بھی آ سان نہیں رہا۔ یہاں ہر روز مقامی طلباء پڑھنے کے لئے آ تے ہیں....." (ارمغان، ص ۱۱۱)

۵۲\_ و کیجے:

Askari, M.H., "Scholar in Self-Exile" in Dawn- Tuesday Review, (Oct. 15-21, 1996): 23.

۵۷ ندوی، سیر رضوان علی، ''ڈاکٹر حمید اللہ ۔ نقوش و تاکرات' در ''تحقیقات و تاکرات' ص ۵۰۵؛ خورشید احمد، پروفیسر، ''ڈاکٹر محمد حمید اللہ'، در ''تر جمان القرآن' ج ۱۳۰۰، عددا، (جنوری ۲۰۰۳ء) ص ۸۹۔ مزید دیکھیے: Beg, Muhammad Abdul Jabbar, "A Pupil's Memories", Op. Cit., p. 33.

۵۸ مرزا، محمد منور ''واکثر محمد حمید الله به اخلاق حسنه کا پرتو جهد و ایثار کی مثال' در روزنامه ''نوائے وقت'' (لاہور)۳۰ اپریل ۱۹۹۲ء۔

۵۹\_ و کھتے

Abdullah, Omer bin, Dr. Muhammad Hamidullah: A lifetime Service to Islamic Scholarship, in Islamic Horizons, (July- August, 1999): 25.

٢٠ - صلاح الدين، محمد، "بيرس ميس [واكثر محمد حميد الله كي]وزير اعظم محمد نواز شريف سے ملاقات ور" مجلّه عثاني ٢٠٠

#### ebooks i 360.pk

شم، (ايريل \_ جون ١٩٩٧ء): ص ٧٥\_

۱۱۔ پروفیسر خورشید احمد نے بھی اپنے مضمون علی فرانس کے مسلمان طلباء کی اسلامی تنظیم (UMSO) کے تحت منعقد ہونے والے ایک ایسے ہی تخم (تربیق کیپ) کا ذکر کیا ہے جس میں ڈاکٹر محمد مید اللہ نے کی روز طلباء کے ساتھ گزارے تھے۔'' اس تخم کے دوران ڈاکٹر صاحب بھی عام طلبہ کی طرح زمین پر سوتے اور اپنے برتن اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے'' د''ترجمان القرآن' ج ۱۳۰، ش ۱ (جنوری ۲۰۰۳ء): ص ۸۸۔

Askari, M.H., A Scholar in Self-Exile, P. 23. عمل المجالة على المجالة المجالة

۱۳۰ محمد نجات الله صدیقی مدیر "ترجمان القرآن" کے نام خط میں ڈاکٹر محمد حمید الله سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئی ہوئی ہوئے کلھتے ہیں: "پہلی ملاقات دمبر ۱۹۷۲ء کے تیمرے ہفتے میں ڈاکٹر صاحب کے پیری والے فلیٹ میں ہوئی تقی ۔ سہ پہر کا وقت تھا۔ پچھ دیر بعد آیک نومسلم نوجوان آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ ان کو قرآن کریم (ناظرہ) پڑھاتے ہیں اور موجودہ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اتنا بردا عالم اور محقق ناظرہ پڑھا رہا تھا، میری طبیعت بہت متاثر ہوئی" دیکھتے "ترجمان القرآن"، ج ۱۳۰،ش م (اپریل ۲۰۰۳ء) می ۱۱۰۔۱۱۱۔مزید دیکھتے:

Ansari, Zafar Ishaq, "Great Encounters: Karachi, Paris and Dahran", in Impact, 33:1-3 (Jan. March 2003): 26.

۱۲۲ و کیسے: داکٹر محمد الله بنام محمد اکرام صدیقی، ناظم قاضی پیلی کیشنز، لاہور، (۲۷ جمادی الاولی ۱۴۰۱ھ؛ ۳ شعبان

۱۹۵ و کیسے: صلاح الدین، محمد '' ڈاکٹر حمید اللہ: نام اور کام'' درہفت روزہ '' کلیین' (کراچی)، ج ۱۹۳ ش ۵۲ (۲۷ وسمبر اللہ کا ۲۰۰۳ ۔ کیم جنوری ۲۰۰۳ء) ص ۹۔ ڈاکٹر صاحب (کھومت پاکتان کی دعوت پر) متی ۱۹۹۲ء میں پاکتان آ مد اسمبر کیستے ہیں:

'' ابھی یہ یقینی بات نہیں کہ میں پاکتان آؤں ..... اور فرانس کی دینی مصروفیتوں کے باعث پاکتان میں زیادہ قیام ممکن نہیں'' (بنام دردانہ بیگم، ۱۲ شعبان ۱۳۱۲ھ) مزید کھئے:

Abdullah, Omer bin, Dr. Muhammad Hamidullah: A Lifetime Service to Islamic Scholarship, p 25.

٧٧\_ غازي محود احمر، "تقذيم" (عبد نبوى كے ميدان جنگ از محمد الله)، ص ١٣٠

\_\_\_\_\_